

جس كاجو بوتا بركمتا بأى سانبت

# زین البر کات فی مناقب اهل بیت



حفرت علامه صاحبز اده سيد پيرطريقت، زينت ابل سنت ، محقق اسلام

محدزين العابدين شاه راشدي

دامت بركاتهم العاليه

باهتمام

حاجي محمد عبد الرزاق قادري

اداره زين الاسلام

آستانة قادرية الميدواني كلي شاي بالحارجيدرآ بادسنده بوسك كو0 7 100

#### فهرست مضامين بدرينعت شريف 06 公 سدةالنباء 07 شان ني واولارعلي 08 🖈 تقاريظ: مولانا محرسلطان خوشتر 09 يروفيسرذ والفقارعلي 13 مولانا تابش قصوري 14 انتساب بحضور جناب 16 19 ئىب ائل بىت ئىب ائل بىت 24 اللبيت عجت كرو، كس كى خاطر؟ 27 اولا دکوتنین خصلتیں سکھاؤ 27 میرے بعد خیال رکھنا ، کس کا؟ 28 سادات کوستانا، حضور کوستانا ہے۔ 28 سادات كامخالف منافق 28 سادات كامخالف جبنمي 29 دعارد ہونے کاسب 29 قرآن اورابل بيت 29 الل بيت اور كشتى نوح 30 سادات کو بروز قیامت حضور کی نبست کام آئے گ 30 شفاعت سب سے پہلے کن کے لیے ہوگ 32 پنجتن پاک سادات کرام ، حضور پاک کی اولاد ہیں 32 34 سادات كى خدمت كاصليكون دےگا؟ 36 احمال كايدلدكون دےگا؟ \* 36

#### جمله حقوق بحق مؤلف محفوظ هیں سلسله اشاعت نمبر 5

| الم مؤلف : صاجر اده سيد محد ذين العابدين شاه راشدى كيوزنگ : محمد ذينان (اورين كيوزنگ ينظر گاڑى كھا ية حيد راآباد) لا يوف ريل نگ : محمد فياض بھٹى قادرى لا ناشر : اداره زين الاسلام حيد راآباد حيد راآباد اشاعت اوّل : ايك بزار (جون 1000ء) لا بارميد : = 1000 روپ بارميد : = 1000 روپ بارميد : = 1000 روپ بارميد كا پيته ملتي غو شيع کرى پارک پرانی سبزی منڈی کرا چی - ملتي غو شيع کرى پارک پرانی سبزی منڈی کرا چی - ملتي خش روڈلا مور - مكتب خش معرد و شن چھوئى گھٹی حيد راآباد - مامع معرد و شن چھوئى گھٹی حيد راآباد - مامع معرد و شن چھوئى گھٹی حيد راآباد - مامع معرد و شن چھوئى گھٹی حيد راآباد - مامع معرد و شن چھوئى گھٹی حيد راآباد - مامع معرد و شن چھوئى گھٹی حيد راآباد - مدينى دواخان بياک سان چوک لاڑکان ـ مدينى دواخان بياکستان چوک لاڙکان ـ مدين دواخان بياکستان چوک لاڙکان ـ مدينى دواخان بياکستان چوک لاڙکان ـ مدين ـ مدين کين کياکستان چوک لاڙکان ـ مدين کياکستان چوک لاڙکان ـ دواخان بياکستان چوک کياکستان چوک کياکستان ـ مدين کياکستان کياکستان چوک کياکستان ک |                                                                                      |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|
| کیوزنگ : محمد نیان (اورین کیوزنگ سینرگاڈی کھا تہ حیدرآباد)  بروف ریڈنگ : محمد نیاض بھٹی قادری  ناشر : ادارہ زین الاسلام حیدرآباد حیدرآباد  اشاعت اوّل : ایک ہزار (جون 2010ء)  ہریہ : = 100 روپ ہریہ ملئی اسلام کی برایہ میڈی کا پت ہے ۔۔۔۔۔۔  مکتبہ غوشہ عسکری پارک پرانی سبزی منڈی کرا چی ۔۔۔۔۔  مکتبہ نویر برنج بخش روڈ لا ہور۔۔  مکتبہ نویر برنج بخش روڈ لا ہور۔  مکتبہ نویر وُٹی کھٹی حیدرآباد۔  مکتبہ نویر وُٹی کھٹی حیدرآباد۔  مراجیوت ٹریڈز، رجانیہ مجد کالی موری حیدرآباد۔۔  مدیقی دواخانہ پاکتان چوک لاڑکانہ۔۔  مدیقی دواخانہ پاکتان چوک لاڑکانہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | نام كتاب : زين البركات في مناقب الل بيت                                              | ☆ |
| ای بروف ریگرنگ: همر فیاض بههنی قادری ای ناشر: اداره زین الاسلام حیرراآباده اشاعت اوّل: آیک بزار (جون 1000ء) اشاعت اوّل: آیک بزار (جون 1000ء) اسمان می ایس برای منازی کراجی است می ایس برای منازی کراجی است می می ایس برای منازی کراجی این سبزی منازی کراجی می می می می می بخش رو دو لا مور می                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نام مؤلف : صاحبز اده سير محدزين العابدين شاه راشدي                                   | ☆ |
| الم ناشر : اداره زین الاسلام حیدراآباد دیدراآباد اشاعت اوّل : ایک بزار (جون 100ء)  بریه : = /100 روپ مربی بری مندی کا پته  مکتبه غوشه عمری پارک برانی سبزی مند گی کراچی فیاءالقرآن ببلی کیشنز اردو با زار لا مور مکتبه نوید بخش رو وُلا مور مکتبه بخش سلطان چھونگی گھٹی حیدراآباد میام مجدروش چھونگی گھٹی حیدراآباد میام محدروش چھونگی گھٹی حیدراآباد میام محدری حیدراآباد میام محدری میام کالارکان میام محدری کیام کالارکان میام محدری کیام کالارکان کیام کیام کالارکان کیام کیام کیام کیام کالارکان کیام کیام کیام کیام کیام کیام کیام کیام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | كمپوزنگ : محدذينان (اورينك كمپوزنگ سينز كاژى كھانة حيدرآباد)                         | ☆ |
| اشاعت اوّل: ایک بزار (جون 100ء)  بریه: =/100 روپ  بریه: =/100 روپ  استان ملند کا پته  استان می مندی کرای در این سری مندی کرای در این مندی کرای کار این مندی کرای کار این مندی کرای کار در این مندی کرای کار در منان می مندی کرای کار در منان می کرای کار در منان می کرای کرای در این در این مندی دواخانه پاکتان چوک لاژ کاند مدر این کرای کرای کرای کرای کرای کرای کرای کرای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ر وف ریزنگ : محمد فیاض بھٹی قادری                                                    | ☆ |
| ہریہ : = 100 روپے  السند کا پت ہیں۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ناشر : اداره زين الاسلام حيدر آباد حيدر آباد                                         | ☆ |
| کا پته کا پنته کا پته میلای پارک برانی سنری منڈی کرا چی - خیاءالقرآن ببلی کیشنز اردوباز ارلا ہور - کا بتہ نبویہ گئی بخش روڈ لا ہور - کا مکتبہ تخی سلطان چھونکی گھٹی حیدرآ باد - جامع مجدروش چھونکی گھٹی حیدرآ باد - جامع مجدروش چھونکی گھٹی حیدرآ باد - دا جیوت ٹریڈز، رحانیہ مجد کالی موری حیدرآ باد - مدیقی دوا خانہ پاکتان چوک لاڑکا نہ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اشاعت اوّل: ایک بزار (جون2010ء)                                                      | ☆ |
| کے مکتبہ غوثیہ عسکری پارک پرانی سبزی منڈی کرا جی۔  ضیاءالقرآن پہلی کیشنز اردوباز ارلا ہور۔  مکتبہ نبو بیر گئے بخش روڈ لا ہور۔  مکتبہ بنی سلطان چھونگی گھٹی حیدرآ باد۔  جامع مبجدروش چھونگی گھٹی حیدرآ باد۔  ماجیوت ٹریڈز، رحانیہ مجد کالی موری حیدرآ باد۔  مدیقی دواخانہ پاکتان چوک لاڑ کانہ۔  مدیقی دواخانہ پاکتان چوک لاڑ کانہ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بري : =/100روپي                                                                      | 公 |
| ضیاءالقرآن پبلی کیشنز اردوباز ارلا ہور۔      مکتبہ نبو بیر گئے بخش روڈ لا ہور۔      مکتبہ نبی سلطان چھو کئی گھٹی حیدرآ باد۔      جامع مجدروش چھو کئی گھٹی حیدرآ باد۔      را چپوت ٹریڈز، رحانیہ مجد کالی موری حیدرآ باد۔      صدیقی دوا خانہ پاکتان چوک لاڑ کانہ۔      صدیقی دوا خانہ پاکتان چوک لاڑ کانہ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | سملنے کا پته                                                                         |   |
| که مکتبه نبویی آنج بخش رو دُلا مور -<br>که مکتبه تخی سلطان چیونکی گھٹی حیدرا آباد -<br>که جامع مجدرو شن چیونکی گھٹی حیدرا آباد -<br>که راجپوت شریدز، رحمانیہ مجد کالی موری حیدرا آباد -<br>که صدیقی دوا خانہ پاکستان چوک لاڑ کا نہ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مكتبه غوثيه عسكرى پارك پرانی سبزی منڈی كراچی-                                        | ☆ |
| که مکتبه تنی سلطان چهونکی گهنی حیدراآباد۔<br>هم جامع مجدروش چهونکی گهنی حیدراآباد۔<br>هم راجپوت ٹریڈز، رحمانیہ مجد کالی موری حیدراآباد۔<br>هم صدیقی دواخانہ پاکتان چوک لاڑ کاند۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ضياءالقرآن پېلى كىشىز اردو بازارلا مور                                               | 公 |
| ا جامع مجدروش چیونگی گھٹی حیدرآباد۔<br>۱ راجپوت ٹریڈز،رحمانیہ مجد کالی موری حیدرآباد۔<br>۱ صدیقی دواخانہ پاکستان چوک لاڑ کانہ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مكتبه نبومير من بخش رو دُلا مور _                                                    | ☆ |
| ۵ راجپوت ٹریڈز،رحمانیہ مجد کالی موری حیدرآباد۔<br>۵ صدیقی دواخانہ پاکستان چوک لاڑ کا ند۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مكتبة تخي سلطان جهود كي تهمني حيدرآ باد_                                             | ☆ |
| 🖈 صديقي دواخانه پاڪتان چوڪ لاڙ کانه۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | جا مع مسجدروش چھوٹکی گھٹی حیدرآ باد۔                                                 | ☆ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | راجپوت ٹریڈز، رحمانیہ مجد کالی موری حیدرآباد۔                                        | ☆ |
| 0300-4499427 10101010 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      | ☆ |
| 0000 44004203.003.003.003.003.003.003.003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | محدشهباز بھٹی 1 37 بلاک تقری می ٹوگرین ٹاؤن لا ہور4499427 0300                       | ☆ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | راجپوت ٹریڈز،رحمانیہ مجد کالی موری حیدرآ باد۔<br>صدیقی دواخانہ پاکستان چوک لاڑ کاند۔ |   |

|         | 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- | 0-0-0-0-0-0-0 |
|---------|------------------------------------------|---------------|
| 68      | حُب الل بيت الل سنت كاشعار ب             | ☆             |
| 69      | ملعون كون؟                               | ☆             |
| 69      | الل بيت حجت كرنا                         | ☆             |
| 70      | گلتان زہرا کے سرسبز وشاداب چھول          | ☆             |
| 73      | سوج إربارا                               | \$            |
| 74      | خاتون جنت کوائی اولا دعزیز ہے            | 公             |
| 75      | تیری ضرب میری کلائی پر گلی ہے            | ☆             |
| 75      | نافرمان اولا درنسبآل رسول ے خارج نہیں    | ☆.            |
| 76      | محبان المل بيت كامقام                    | 公             |
| 77      | سيد سے امتحان نہ ليس                     | ☆             |
| 79      | سادات کی عمدہ ضیافت                      | ☆             |
| 80      | تعظیم اہل بیت کاحق ہے                    | ☆             |
| 80      | سادات کی تعظیم کے لیے قیام               | ☆             |
| 80      | معيار محبت بين كمال                      | ☆             |
| 82      | حفزت جنيدا ورسيدصاحب                     | ☆             |
| 87      | حسنين كريمين كي محبت كاليك منظر          | ☆             |
| 88      | حسنين كريمين اولا ومصطفابين              | ☆             |
| 89      | خاندان نبوت اور تورولايت                 | 公             |
| 90      | ائمَدابل بیت کے بعدغوث اعظم              | ☆             |
| 91      | شنخ الاسلام اورحب الل بيت                | ☆             |
| 92      | سادات کرام کی تیجی غلامی طلب کر          | ☆ :           |
| 93      | سادات كرام يرحفرت عمر كااحسان            | ☆             |
| 94      | درس عمل                                  | ☆             |
| 95      | در ک عبرت                                | ☆!            |
| 97      | آخرىبات                                  | ☆             |
| 102     | غوث کی کردے نیاز                         | ☆             |
| ******* | آخرىبات                                  | :             |

| ***** | ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++               |     |
|-------|------------------------------------------------------|-----|
| 37    | سادات كا تعظيم كرنا                                  | ☆   |
| 37.   | محبت تبيس توايمان بحلى تبين                          | ☆   |
| 38    | كمر به وكرابل بيت كالتقبال كري                       | ☆   |
| 39    | ياالله!سادات كي نسل مين بركت فرما                    | ☆   |
| 39    | ناقص دُرودكون سامع؟                                  | ☆   |
| 41    | خدمت كاضامن كون؟                                     | 公   |
| 41    | مقام حسنين كريمين                                    | ☆   |
| 44    | سيدزادي كا تكاح (فتوئ مباركة سركارمشوري عليه الرحمة) | ☆   |
| 49    | سيدے نہ بھگڑ و                                       | ☆   |
| 50    | باعمل سید کے بال مبارک کی شان                        | 公   |
| 51    | سادات كونسب كاطعة بنددو                              | ☆   |
| 52    | وشمن اہل بیت کوعباوت کا منہیں آئے گی                 | ☆   |
| 52    | سادات كابيادب كون؟                                   | ☆   |
| 53    | سیدرشته ما منگے تو تکاح کر کے دے دو                  | ☆   |
| 53    | حضورياك كاخاندان تمام خاندانوں سے اعلیٰ وشرف         | ☆   |
| 55    | آل رسول كوسادات كيني كى وجه                          | ☆   |
| 56    | سيد سے مثالی محبت                                    | ☆   |
| 57    | حضور پاک سے عشق کی علامت                             | ☆   |
| 58    | ان پڑھ سیدافضل ہے یاغیر سیدعالم                      | ☆   |
| 59    | حفرت! بيد بچيكون قفا                                 | ☆ : |
| 60    | سیدے کنار محثی نامناسب ہے                            | ☆:  |
| 62    | قطب اولياء ، سادات ميں سے ہوتا ہے                    | ☆   |
| 62    | صحح النب سيرجهم مين نبيل جائے گا                     | ☆:  |
| 63    | گتاخی کی سزا                                         | ☆   |
| 64    | محبت كالكيانو كهاانداز                               | ☆!  |
| 67    | محبت کی لاز وال مثال                                 | ☆   |

# سيدة النساءابل الجنة رضى الله عنها

مَريم اذيك نِسبتِ عِسىٰ عزِيز باسه نِسبت حضرتِ زَهرا عزيز نُور چشم رُحمة لِلْعَالَمِيُن أَل امسام اوّليسن و آخريس بانُوئے آن تاجدار هَل اَتىٰ مُرتضے، مشكل كُشا ، شير خُدا مادرِ آن قافله سالار عِشق مادرِ آن مركز پركارِ عشق

تحكيم الامت علامدا قبإل



# هدیه نعت

جان وولم فدائے اجمالِ محمد است مام نار کوچہ آلِ محمد است دیدم بعین قلب وشنیدم بگوش ہوش قربر مکال فدائے جمالِ محمد است ایس چشمہ روال کہ خلقِ خدادہم کی قطرہ زبح کمال محمد است ایس چشمہ روال کہ خلقِ خدادہم میر محمد کاست ایس آتشم زآتش میر محمد کاست ویس آب من زآب زلال محمد است

### جگر جب جاک شب کا ہوتو ہوتی ہے سحر پیدا از:شارح اقبال عالم وشاعرمولا نامجر سلطان صاحب خوشتر فیضی خطیب جامع مجد بلین آباد کراچی

دنیامیں ہرشخص کسی نہ کسی اعتبار سے زندگی کا ایک فکر لائح عمل رکھتا ہے اور اسے یا یہ محمل تک پہنچانے کی لگن میں مگن رہتا ہے تاوقتیکہ وہ اس میں كامياب ہوجائے وہ لائحة عمل بعض اوقات حصولِ دولتِ دنیا، اقتدار وشهرت یا جاہ وحثم ہوتا ہے جو صرف اس دار فانی تک محدود ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات فکر آخرت کے تحت فوز وفلاح عقبی کے پیشِ نظر ہوتا ہے جوسعادت دارین کا ذر لعدہ۔ ایے امور کیلئے رب العزت ایے بندوں میں سے بعض نفوس قدسیہ کو چُن لیتا ہے جودین مصطفوی کی تروت واشاعت اور فروغ کیلی مخلص ہوکرا پے کو وقف کردیتے ہیں، اور شانہ روز مصروف بکار ہوجاتے ہیں، انہیں نہ گری کی حدت کا احساس ہوتا ہے' نہ سردی کی شدت کی پرواہ ، وہ سفر وحضر کی صعوبتوں کو بھی خاطر میں نہیں لاتے اور متوکل علی اللہ ہوکرا پنی خداداد صلاحیتوں کو بروئے کار لانے میں کوئی وقیقہ فروگذاشت نہیں کرتے بلکہ جرأت رندانہ اور جمتِ مردانہ ے محتب شاقہ کوایے مقاصد کے حصول میں کا مرانی کاراز سمجھتے ہیں۔ جرأت ہونمو کی تو فضا تنگ نہیں ہے اےمر وخداملک خداتگ نہیں ہے

### شان نبی وآل نبی

ولائے حق ہے ولائے نی وال نی لِقائے حق ہے، لقائے نبی وال نبی انہیں کے گھرے ہدایت ملی، جے بھی ملی بغیر ان کے نہ کشتی کوئی بھی یار ہوئی امامت اور ولایت کے ہیں مدار یہی نشان ان کی شہادت سے کر بلا کی گلی غلام إن كے بيں شاہ وگدا، فقير وغنی لقب انہیں کا بے شیر خدائے لم یزلی " بہیں" توان کی زبان سے نہیں کی نے شی خدانے إن كوسمجمائے ہيں راز بائے خفی کہ دین اِن کے سوا ہے تمام اُولہی

رضائے حق بے رضائے نبی وال نبی وَمَا رَمُيْتُ كُو بِرُه كريد راز فاش موا انہیں کے گریس بی نازل ہوا کلام اللہ نجات انہیں سے ہوابستہ بحظمت میں صداقت اورعدالت انہیں یہ ہے نازاں گواہ اِن کی طہارت یہ آیہ تطبیر سیّادت إن كيمسلم بدونوں عالم ميں شجاعت إن كى بضرب المثل زمانے ميں خاوت إن كى ، خدا كى فتم كه كيا كبنا بیں علم ظاہر و باطن کے بحربے پایاں نہیں جوان تے ملق تو (وفیض" کچھ بھی نہیں

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

اور پڑمردگی کا شدت سے احساس ہوتو کروٹ کروٹ اضطلا بی کیفیت اسے بے چین کئے دیتی ہے تواس کا نہ دل سکون یا تا ہے نہ آ کھ سوتی ہے۔ مجھ میں فریاد جو بنہاں ہے سناؤں کس کو تپش شوق کا نظارہ دکھاؤں کس کو برتی ایمن مرے سینے میں پڑی روتی ہے و مکھنے والی ہے جو آنکھ کہاں سوتی ہے تا ہم دین کی غیرت وحمیت اور ملت کا در دبھی ہرکہ و مہ کونصیب نہیں موتار انہیں کا حصہ اور حوصلہ ہوتا ہے جے مشیت ایز دی مختص کرلے۔ والله يختص برحمة من يشاء (الله جے جاہے اپنی رحت سے مخفل کرلے) ہر سینہ نشین نہیں جریلِ امیں کا ہر فکر نہیں طائرِ فردوس کا صیاد حضرت قبله راشدی صاحب نسبی طور برار فع واعلی خاندان کے چثم و چراغ بین لیعنی امام علی رضا، امام موی کاظم، امام جعفر صاوق، امام محمد باقر اور ياد گار كر بلاسيد الساجدين امام زين العابدين رضي الله تغالي عنهم كي اولا دامجاديين ے ہیں اورسلسلہ قادر بیک اس شاخ سے فیض یاب ہیں جن مشائخ قادر بیانے مذكورہ ائمال بيت ہے بھی فيوض وبركات حاصل كے \_اس بنياد يركه سكتے ہيں كرآ پ ائما الل بيت سے دونوں طرف تسبى وكى طرح سے فيضياب ہيں۔آپ محی جسی طور بربی ائمال بیت سے فیضیاب نہیں بلکدان کے فکر وفلف کے امین

انہیں مردانِ خود آگاہ وخدامت میں سے ایک حضرت صاجزادہ پیر
سید محمد زین العابدین شاہ الراشدی القادری زیدلطفہ ہیں جو دنیا فراموش می نیوش اور ہمہ تن گوش ہو کر فر وغ شرع و دین کیلئے دن رات مصروف عمل ہیں ۔ کئی
کتب ورسائل کے مصنف ہیں جو اپنے اسلاف واکا ہرین کی سوائح خیات کو ماد
رفتگان کے طور پر جمع کرتے ہیں اور طباعت واشاعت میں خطیر رقم خرچ کرتے
ہیں، بے لاگ محبت اور انتہائی خلوص سے بے لوث ہوکر اپنے ہزرگوں کی سیرت
مبار کہ کو اکٹھا کرتے ہیں اور پھر جانفشانی وعرق ریزی سے تحقیق و مدقیق کرتے
ہیں۔ بسوں، ٹرینوں اور گاڑیوں میں کوفت اٹھانے کے باوصف دشت و صحرا میں
پاپیادہ سفر کی اذبیت بھی ہر داشت کرتے ہیں۔

حقیقت ہے کہ اس مصروف ترین زندگی میں وقت نکالنا،خودکو پیش کرنا،
دین اور دین والوں کی خاطر جا نکاہ تگ ودوکرنا کسی عظیم جذبہ ایثار وقر بانی ہے کم
نہیں ہے جبکہ فکر معاش بھی دامنگیر ہواور اہل وعیال کی کفالت بھی اور گھر بار کی
دوری کتنا محضن اور ہوش رہا مرحلہ ہے۔ یقینا ایسی مخلص اور پا کیزہ ہتیاں کرہ
ارض پرخال خال بیدا ہوتی ہیں۔

جگرجب چاک شب کا ہوتو ہوتی ہے تحرپیدا صدف کی روح تھنچ جائے تو ہوتا ہے گہر پیدا مجھے معلوم ہے خوشتر کہ صدیوں کے تا کفر سے کلیجہ پھونک کر کرتی ہے فطرت پاک بشرپیدا سینہ میں جب دل بینا کو عصر حاضر کے علماء ومشائخ کی ہے جسی

#### خطیب اہلسنت جناب پروفیسر ذوالفقار علی قادری خطیب جامع مجد برکات مدینگرین ٹاؤن لاہور

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد و على اله وصحبه وبارك وسلم زر نظر كتاب" زين البركات في مناقب الل بيت" بيرطريقت حفرت مولانا پیرسید محد زین العابدین شاه راشدی قادری دامت برکاتهم القدسید (زیب آستانه عالیہ قادر بیراچی) کے جوابرقلم کا نتیجہ ہے۔عصر حاضر میں امت مسلمہ پرایک احمان عظیم کیا ہے کہ آپ نے حضورا کرم ایک کی آل کے مناقب وفضائل پرایک مرلل كتاب تحريفرمائي كونكه لوگ اس طرف دهيان بي نبيس دية اور ايما كرنے والا قیامت کے دن اعمال کے باوجود حضور اکر میالیہ کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ قبلہ شاہ صاحب نے جس کمال نظافت و لطافت سے حضور اکر میں کے خانوادوں کی بركات اورعظمت وسعادت كوبيان فرماياب اس بدوسرا يبلوجار سسامنے بيدواضح ہوتا ہے کہ جودل گراہی کا مرکز بن چکا ہے حضورا کرم اللہ کی آل کی عرت کا صدقہ اس كوبدايت ملے كى -اس عظيم تصنيف پر الله تعالى اوراس كےرسول اكرم الله كے دربار عاليه عموصوف كواج عظيم ملے گا۔

دعا ہے کہ حضرت قبلہ سیدمحد زین العابدین شاہ راشدی قادری مدخلہ العالی علم عمل میں خداوند تعالی برکت عطافر مائے۔آمین

پروفیسرذ والفقارعلی تحریک منهاج القرآن لا ہور

2010510

مجھی ہیں۔ آپ ائمہ کرام کی تعلیمات کا پر چار کرنے والے سیجے طور پر ان کے جانشین بھی ہیں۔ آپ کی تالیف لطیف'' زین البر کات فی منا قب اہل بیت' اہل بیت کرام کی عظمت و محبت کا ایک خزانہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کی سیجے طرح کی محبت اوراحترام کی توفیق عطافر مائے۔

آخریس حفرت قبله مولانا سید محمد زین العابدین راشدی القادری زید مجده کیلئے دُعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب علیه السلام کے تقدق ان کے پختہ عزائم، جوال ہمتی اور بلند حوصلوں کو مزید متحکم اور مضبوط بنائے ، تر ویکچ دین اور اشاعتِ اسلام میں ان کی مساعی جمیلہ کو شرف قبولیت عطافر مائے اور دارین کی فوز وفلاح اور سعادت سے نواز ہے اور ان کے اوار کو کرین الاسملام کو دن دونی رات چوگئ تر قیاں عطافر مائے۔

مخیر حضرات ہے در دمندانہ اپیل ہے کہ ادار ہُ زین الاسلام حیدرا آباد کے ساتھ بھر پورتعاون فر ما کرعنداللہ وعندالرسول ماجور ہوں۔

> ر (لهلا) مع (للاكرل ناچيزخوشتر فيضى 25ريج الاول اسماء 12مارچ 2010ء بروز همة المبارك

میں اگریہ بھی تحریر کردیا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے غلط عقائدے تو بہ کر لی تھی تو بات بن جاتی مگروہ تو بلا تو بہ اس سے پہلے ہی اپنے ٹھکانے پر پہنچ چکے تھے جن کے عقائد فاسدہ پر علمائے حق انہیں دائر ہ اسلام سے خارج قرار دے چکے تھے۔

صاحب تصانف کیرہ، زینت اہل سنت، پیر طریقت، حضرت مولانا پیرسید محرزین العابدین شاہ راشدی قادری مدظلہ العالی (زیب آستانہ عالیہ قادر بیلیر کراچی)
نے بڑے احسن پیرائے میں ان کا تعارف بھی کرادیا ہے اور اولیائے است مصطفویہ جنہیں مجرصادق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زیارت کی نعت عظمی ہے نوازا ہے۔ انہیں حضرت قبلہ پیرصاحب نے باحوالفقل فرما کر کتاب کے وزن ووقار میں بڑا اضافہ کیا ہے۔ ماشاء اللہ حضرت پیرصاحب مدظلہ بکشرت کتا بیں تصنیف فرما چکے ہیں جن سے نصرف خواص بلکہ عوام بھی بھر پوراستفادہ کررہے ہیں۔ دعاہ اللہ تعالی جل ویلی آپ کے قلم فیض رقم کو مزید تابیا ک بنائے اور آپ کی قلمی علمی تاریخی اصلاحی رفا ہی اور روحانی خدمات جلیلہ کو قبولیت کا شرف عطافر مائے۔

امين ثم امين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه والدوصحبه وبارك وسلم

۲۲ریج الآخر ۱۳۳۱ھ فقط 17 ریج الآخر ۱۳۳۱ھ فقط 19 رید کے معدد المبارک مرید کے معدد المبارک مرید کے المبارک المب

**ተ**ተተ ተ

# نثان منزل

رئيس التحريراديب شهير حضرت مولانا محدمنشا تابش قصوري صاحب خطيب جامع مجدظفريد مريد كضلع شيخو بوره

بسم الله الرحمن الرحيم

نہایت ایمان افروز، روح پروراوردگش کتاب مستطاب "زین الاصفیاء نی زیارۃ المصطفاطی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے شاد کام ہوا۔ جو اپنی نوعیت کے اعتبار سے بہت خوب اور بے حد محبوب ہے کیونکہ اس عدیم الشال تحریر نے بکٹر ساکا بر مت کی ان ثقہ روایات کو یکجا کردیا ہے جنہیں عالم خواب یا بیداری میں محبوب اعظم حبیب اگرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جمال جہاں آراکی زیارت سے مبرہ مند فرمایا ہے۔ اس کتاب کو منصہ شہود پر لانے کا باعث بھی ایک بجیب می کتاب بہرہ مند فرمایا ہے۔ اس کتاب کو منصہ شہود پر لانے کا باعث بھی ایک بجیب می کتاب بنام "زیارت نی بحالت بیداری" از عبدالمجید صدیقی ایڈوکیٹ جو دراصل قلمی ڈیت بنام "زیارت نی بحالت بیداری " کے پردہ میں اپنے تام نہادعلا کے سوگ حکایات بھی درج کی ہیں جس کے در لیعاس نے ایسے منافقین "ذیباب" فی ٹیباب " کے متعلق بھی اگل دیا کہ انہیں بھی خوابوں میں زیارت نی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتی رہی متعلق بھی اگل دیا کہ انہیں بھی خوابوں میں زیارت نی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتی رہی جب کہ عنوان بحالت بیداری ہے۔

تاہم زیارت مصطفے علیہ التحیة والثناء سے متفیض ہونے والوں کے بارے

کہاں، آ کھ ملانے کی ہمیت کے، کیونکہ آپ ہمیشہ ذات حق کے مشاہدہ میں متغرق رحے تھے۔

حضرت، الله سجانة وتعالیٰ کی ذات کی معرفت اوراس کے جلال اور جمال کے نور جمال کے خواس کے جلال اور جمال کے نور جس متنخرق رہنے کی وجہ ہے اس کے قریب اور مقرب ہو چکے تھے۔ ایے نفوس فرنسیا پنے قلب اور قالب میں اپنی خواہش سے تصرف نہیں کرتے بلکہ رب تعالیٰ کی مرضی اور منشاء سے تصرف کرتے ہیں۔

دل نور، جگر نور، زبان نور، نظر نور
مثنوی مولاناروم اور شاہ جورسالو کے نہ صرف حافظ بلکہ عظیم شارح بھی تھے،
جس کی تلاوت سے قلوب وا ذہان کو صفیٰ وجلیٰ فرمایا کرتے تھے۔ جس بھی بہتی بیل قدم
رنج فرمایا وہاں کی کایا بی بلٹ گئ، بے شار نفوس آپ کی نظر کرم سے راہ راست پرآگئے،
گراہ بے دین صراط متنقیم پر گئے، ہندو غیر سلم دولت ایمان سے مشرف ہوئے۔ ۹۳
سالہ عرمبار کہ بیل ضعیفی و تحفیٰ کے باوجود ذکر شریف (ذکر جھر) کا پانچ ہزار بارورد
روز اندفر مایا کرتے تھے۔

سو واری تارے چکمن پئے، سو واری شبنم ڈھلکے پئی جنھاں نے تینوں دیکھ لیا اوہ نظراں کتھے نہ ٹھر دیاں (پنجانی)

حفرت عارف کال شاہ بھٹائی قدس سرہ نے سندھی میں فر مایا:
ہیاد دندن حوامر ای حد جنین حد تکیو!
اگر چر 199ء میں آپ نے آغوش'' رحمتِ پر دال' میں پردہ فر مایا لیکن آج
مجھی آپ کی شفقت ، محبت اور تُور مجری ، سرکار کا نورانی چرہ آتھوں سے اوجھل نہیں اور

# انتساب بكضور جناب

ان کا سامیہ اِک مجلی اُن کا نقش یا چراغ وہ جدھر گذرے ادھر ہی روشی ہوتی گئی

کتاب "شان الل بیت" کو جان خار آل رسول ، فدائے الل بیت، عاشق مصطفیٰ ، عارف باللہ بخوث الزمال ، تاج العارفین ، فقیدالاعظم ، امام المیر اث ، بحرالعلوم والفیوض ، امام الل سنت ، جامع شریعت وطریقت حضرت علامه مفتی خواجه محمد قاسم المشوری قدس سره النورانی بانی: جامعه عربیه قاسم العلوم ، درگاه مقدس حضرت مشوری شریف (لاڑکانہ ، سندھ) کے حضور پیش کرتا ہوں ۔
شریف (لاڑکانہ ، سندھ) کے حضور پیش کرتا ہوں ۔

#### گر قُبول اُفتد زہے عزّو شرف

آپ کا وجود مسعود اہل سنت و جماعت احناف پر بارانِ رحمت کی طرح تھا،
آپ کی پُر نور صورت پاک کے مشاہدہ سے باطن کی گر ہیں گھل جاتی تھیں، منٹوں ہیں
مقامات طے ہوجاتے تھے، آپ کے ظاہر کی گشش اور باطن کے تصرف کا بیحال تھا کہ
طالبان حق سُرعت سے واصل باللہ ہوتے۔ وجاہت وروحانی و بد ہہ کا بی عالم تھا کہ
صاحب اقتدار ہیرو کریٹ بھی سر جھکا دیتے تھے، بڑے بڑے پُر جوش خطیب، ولولہ
انگیز واعظ بھی خدمت ہیں زبان کھولنے سے پہلے بار بارسوچے تھے۔ و کیھنے کی تاب

#### ابتدائيه

بسم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ م صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ أَلِهِ وَسَلَّمَ الل بيت كرام/سادات عظام كى محبت سرماميافتخار باورا تا شعظيم الحدللد! الل سُنت و جماعت كے قلوب حُبّ الل بيت سے لبريز بيں-مارے سندھ (باب الاسلام) کے ان پڑھو بہاتی بھی سادات کرام کی عزت واحر ام دل وجان ے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اہل سندھ کو حُب اہل بیت ورثے میں ملی ہوئی ہے پیدائش کھٹی میں پلائی گئی ہے کیونکہ سلف الصالحین فدا کارائل بیت تھے۔ سادات کرام کوسندھ میں جس قدرعزت واحترام سے دیکھا جاتا ہے۔اس کی نظیرملنا مشكل ہے۔سيدصاحب سي شخص كے كھرير آجائے تو عيدسعيد كاروز تصور كياجا تاہے۔ آپس کی ناراضگیوں میں سیدصاحب کو ثالث مقرر کیا جائے تو برسول کی نفر تیں محبت میں تبدیل ہوجاتی ہیں، تصاص معاف ہوجاتا ہے۔ سادات کرام پر کیونکرنہ جان نچھاور کی جائے کہ وہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی اولا دہے، پیغیبراسلام کی عترت ين، نبي آخرز مان كي ذريت بين، امام الاولين وآخرين كي آل ياك بين، اورانبيس كي مرسزشاخ کے پھول ہیں۔

بیرون سندھ میں مخصوص لوگ اللہ والے (واصل باللہ) احترام سادات بجالاتے ہیں، اکثر علاء ومشائخ بھی اس سعادت سے محروم ہیں اورعوامی سطح پر بھی ہیہ جذبہ سرد پایا جاتا ہے اسی لئے سیدزادی کا نکاح کرنا انہیں مہل لگتا ہے۔ جبکہ سندھ کے معاملات اس کے برعکس ہیں یہاں پرمشائخ مقربین، علاء ربانین کے علاوہ عوامی سطح پر شدے گا کیونکہ یمی تو میری اندھیری قبر کا توشہ ہے، ای روشی سے اپنی قبریس چراغال ہوگا۔

اے هم نفسان ز محفل مار فنید ولی نه از دل ما

یعنی اے میرے ہادی ورہنما! آپ ہماری محفل سے تشریف

لے گئے ہیں کیکن ہمارے دلول سے نہیں گئے ہیں۔

آج بھی ہماری محفلیں خاص ہوں یا عام آپ ہی کے ذکر ہے معمور ہیں،
ہمارے دلول اور محفلوں کی آپ ہی جان ہیں۔حقیقت میں آپ سے نہ آج بچھڑے
ہیں اور نہ کل جدا ہوں گے۔حشر کے روز آپ ہی کی وظیری میں جنت کو چلیں
گے۔انشاء اللہ تعالی

وہ خورتشریف فرماہیں میرے گھر بٹااے خوش نصیبی کیا کروں میں!

طالب نگاه کرم نقیرزین العابدین راشدی قاسمی غفر له الهادی وآلہ وسلم نے عطافر مایا۔ جب علماء کا بیحال ہے توعوام کا کیا حال ہوگا؟ " انا لله و انا الیه د اجعون " ولوں میں عظمت سادات أجا گر کرنا ، جبتِ اہل بیت کے چراغ روثن کرنا ، علماء کرام وخطباء مساجد کا اولین فریضہ ہے۔

بعض مولوی صاحبان سادات کے گھروں میں بغیر پردہ کے آنا جانا بھی روا رکھتے ہیں، اگروہ مغربی تہذیب کی میلخار کے سبب اپنے مقام ومرتبہ سے عافل ہیں تو علاء کو چاہیے کہ انہیں متوجہ کریں گذشتہ تاریخ یاد دلا کر انہیں غفلت کی نیند سے بیدار کریں۔

ای طرح سیدزادی کا نکاح غیرسید کے ساتھ بڑے شہروں میں فیشن بن گیا ہے۔ بعض لوگ کسی کے سمجھانے میں آ جاتے ہیں تو اطمینان قلب کے لیے کسی دارالعلوم سے رجوع کرتے ہیں لیکن وہاں کے بعض خشک و ماغ بے دھڑک جواز کا فتو کی دے کر ہرارے غیرے تھو خیرے کو بے ادبی پرولیر بنادیتے ہیں۔

بتائے! وہ علماء جن کوسا دات ہے کوئی محبت نہیں وہ'' عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم'' کہلانے کے کب حقد ار بول گے؟

جن کورسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم سے تجی محبت والفت ہوگی وہ آل رسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے بھی سچے عاشق ہونگے اورا یے' دعملی محب ' آج بھی و نیا میں موجود ہیں، ونیا خالی نہیں \_ بعض علاء اہل سنت نے نُب اہل بیت کو اجا گر کرنے کے لیے کتابیں تصنیف و تالیف فر مائی ہیں ان میں سے بعض کے اساء گرامی درج ذیل میں۔

۱) احیاء المیت بفضائل اهل بیت .....امام جلال الدین سیوطی ۲) برکات آل رسول ......امام بیسف بن اساعیل نبهانی

کسان مزدور بھی عُبّ اہل بیت ہے سرشار اور احرّ ام سادات میں سر بیٹم رہتے ہیں جس کی مثال درج ذیل ہے:

سید مطلی فرید آبادی کی روایت ہے کہ (بھارت سے) کراچی آتے آتے جب ملتان کے امٹیشن پران کی گاڑی رُکی تو سامنے مریدوں اور عقیدت مندوں کے بے پناہ جھرمٹ میں ایک صاحب انہیں نظر آئے صاف سفید کپڑے قیمتی شال کاندھے پراورصوفیاند تھامہ سر پر بندھا۔ انہیں شک گذرا، اُترکو جود یکھا تو فرید آباد کا میراثی نکلا۔ شبراتی نام تھا'۔ (باہنامہ ساتی کراچی شاہد وہوی نمبرے واد)

اہل سندھ کی''حبّ اہل بیت''ضرب مثل تھی ای لئے میراثی سیّد بن کر سندھ بیں نزول کر رہے تھے کہ انہیں عزت واحز ام کی نظر سے دیکھا جائے گا۔

الل سندھ کو حُب اہل بیت کا درس صوفیائے کرام کی پاکیزہ صحبت کا مرہون منت سمجھا جائے، جنہوں نے سندھ میں محبت کے چراغ روش کے اور انہیں چراغوں ہے چراغ جلانا چاہج ہیں، اس محبت کو عام کرنا چاہتے ہیں، اس جذب و کیف کی ستی کو دلوں میں مچلتے دیکھنا چاہتے ہیں، اس الفت کا چرچا ہر سُو دیکھنا چاہتے ہیں، گل گلی، کو چہ کو چہ بہتی ہتی وہی محبت کے مینار قائم کرنا چاہتے ہیں۔

اگرچہ دہابیت کی دبا اور مغربی تعلیم کی یلفار جب سے سندھ میں دارد ہوئی ہے تب سے ناموں سادات ' متاثر ہے۔ جوجھزات سادات کیام کی عزت داحترام سے مرف نظر کرتے ہیں ان کے لئے یہ کتاب' مناقب اہل بیت' مینارہ نور ثابت ہوگی۔انشاءاللہ تعالی

بڑے شہروں کے عوام تو عوام علاء ظاہر بھی سادات کرام کو وہ مقام نہیں دیتے جس کے دہ حقدار ہیں، وہ مرتبہ نہیں دیا جاتا جوانہیں رسول اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ جنہوں نے زندگی مجرحب اہل بیت کاعملی درس دے کراپنے کرداروں کو بھیشہ کے لیے زندہ وتا بندہ بنادیا۔

اگر کسی مخیر نے معاونت کی تواس رسالہ کومفت میں تقسیم کرنے کا ارادہ نیک رکھتا ہوں تا کہ حب اہل بیت کے پیغام کو عام کرنے کے سبب حضورا کرم نور مجسم شمس مرک میں اللہ علیہ در آلہ در ملم اور آپ کے جگر گوشے نورنظر اور سادات حینی کے جداعلی، امام اہل بیت، پیکر تسلیم و رضا ، سرایا صدق و صفاء کان صبر ، مخزن فیوض و برکات سیدالا ولیاء ، سندا لکا ملین ، مصدر حکمت ، یادگار کر بلا زین العارفین حضرت سیدنا الساجد بین علی المعروف امام زین العابد بین ابن امام حسین دی خاص نظر کرم کا مستحق الساجد بین علی المعروف امام زین العابد بین ابن امام حسین دی خاص نظر کرم کا مستحق عظیم وں ، اور ای مقصد کے لئے مینا چیز کوشش کی گئی ہے۔

اللہ تعالی فقیر کی اس سمی کو قبول فر ما کر حب اہل بیت عام کرنے کا ذریعہ اور میرے لئے توشہ آخرت بنائے آمین۔

قدر والے جانتے هيں عزو شان اهل بيت

۸۱رد والقعده ۱۳۲۳ه ه طالب نگاه کرم ۲۲رجنوری ۲۰۰۲ء سید محمد زین العابدین راشدی سی محفی قادری قاسی کراتشی

| ٣) كواكب السعادات في مناقب الساداتمولانا قاضي مدايت الله شياري                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣) الكلام المقول في طهارت نب رسولمفتى احد يارخان تعيى                                        |
| ۵) اعلمواولا دکم محبت آل بیت نبی و اکثر محمده بمانی جده ،مطبوعه جده ،حجاز مقدس               |
| ٢) معالم العزرة النبوية الاخضر المعالم العزرة النوعم عبد العزيز بن الاخضر                    |
| ٤) فضائل الخمسه الفير وزآبادي                                                                |
| ٨) نورالابصار في مناقب آل بيت النبي المخار في مومن بن حسن شافعي                              |
| ٩) ذخائر العقيلعلامه محبّ الدين طبري                                                         |
| ١٠) رياض النضرهعلامه محت الدين طبري                                                          |
| <ul> <li>ا) جوابر العقدين في فضل الشرفينعلى مه سيد نور الدين على المسهو دي ١١١ هـ</li> </ul> |
| ١٢) الصواعق المحرقةامام احد بن جرفيتي كلا ١٢٥ ه                                              |
| ۱۳) خصائص امير على بن ابي طالبامام ابوعبد الرحمٰن احد نسائي شافعي                            |
| شخقيق وتخزت كاحمر مير بن البلوشي مكتب معلا الكويت ١٩٨٢                                       |
| ول نے جاباند کورہ علماء کرام کی بیروی میں حب اال بیت سے لبریز آیات،                          |
| احادیث اور واقعات کورتیب دے کرایک مختفر رسالدار دومیں تیار کروں جو کدآج کے                   |
| معاشرے میں حب اہل بیت کا جذبه اجا گر کر سکے۔ اور اس میں علماء ومشائ وعوام اہل                |
| سنت کے وہ مثالی واقعات وتاریخ ساز حکایات درج کیے ہیں جن سے ان کی حب اہل                      |
| ا بیت کی عملی تصویر سامنے آتی ہے۔ قال و حال میں بہت برا فرق ہے۔ بیان کرنا                    |
| المان عمل كرنانهايت مشكل اوربعض مرتبدانتهائي مشكل ہے۔ شيعه واكرين مجلس امام                  |
| فی میں اہل بیت کی یا تیں تو بہت کرتے ہیں کیکن کر کے دکھا نامشکل کام ہے، وہ اسے قبیل          |
| ے ایسے انمول واقعات پیش کرنے سے قاصر ہیں جن کوفقیر نے اہل سنت و جماعت                        |
| کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ بیصرف واقعات نہیں بلکہ پس منظر میں روش کردار ہیں                    |

والی ہے لہذا ہر دور میں ان کی آیک جماعت موجود ہوتی چا ہے جن کے طفیل اللہ تعالی لوگوں سے بلائیں دور کرے، جس طرح ستارے آسان والوں کے لیے باعثِ امن ہیں، ان کا جو ہم زمان خوشنما الفاظ ہیں، ان کا جو ہم زمان خوشنما الفاظ ہیں، ان کا جو ہم زمان خوشنما الفاظ ہیں ان کی محبت کا دعویٰ کر ہے اور اعمال صالحہ کے دلائل قائم ندکر ہے تو اس کا دعویٰ فاسد ہیں ان کی محبت کا دعویٰ کر ہے اور اعمال صالحہ کے دلائل قائم ندکر ہے تو اس کا دعویٰ فاسد ہیں ان کی محبت کا دعویٰ کا رہائے ہیں۔ (برکات آل دعول سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفحہ اللہ کی الدر تعالی کا ارشاد ہے:

ا۔ قُلُ لَا اَسْفَلُکُمْ عَلَيْهِ اَجُوا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُوْبِلَى (پ٢٥ شوريٰ:٢٣) ترجه: تم فر مادومين تم سے تبليغ كاكوئى معاوض تبين مانگنا بال تهجين حكم ويتا جوں كه مير ب دشتة داروں سے محبت ركھو۔

امام جلال الدین سیوطی نے دُرمنتوریس اور بہت سے دیگرمفسرین نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس کا سے نقل کیا:

صحابہ کرام فی نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی (لله علیه وراله وسلم! آپ کوه کون سے رشتے دار ہیں جن کی محبت ہم پرواجب ہے؟ فرمایا: "علی، فاطمہ اوران کی اولا ڈ'۔ (وُرمنٹور برکات آل رسول سلی الشعلیہ وآلہ وسلم صفحہ ۱۹۹)

ی اولاد ک (ورسور کردی ارادوں کی العصیر اله الله الله کا الله کا الله کا کرتا ہے۔

ابن الی حاتم ، حضرت ابن عباس کے سات کی تقییر نظال کرتے ہیں ،

ابن الی حاتم ، حضرت ابن عباس کے سات آیت کی تقییر نظال کرتے ہیں ،

انہوں نے فر مایا: اس سے مراد نبی اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کی محبت ہے۔

انہی سے دوایت ہے کہ نبی اگرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا:

الله تعالی سے محبت رکھوکہ وہ تہمیں دوزی عطافر ما تا ہے اور الله تعالی کی محبت کے سبب میرے اہل ہیت سے محبت رکھوں۔

کے سبب مجھے اور میری محبت کے سبب میرے اہل ہیت سے محبت رکھوں۔

#### حُبِ الل بيت

ا کابر اہل سنت کی زندگیاں نحب اہل بیت سے بھرے ہوئے جاموں کی طرح لبریز تھیں۔امام عرب شخ فلسطین علامہ پوسف بن اساعیل مبہائی قدس سرہ الاقدس نحب اہل بیت کا درس یوں دیتے ہیں قرمایا:

اُمور دینیہ اور عقا نداسلامیہ بیس ہے اہم ترین عقیدہ بیہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا محرم مصطفع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرشتے اور رسول ہے افضل ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء تمام آباء ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولا وہر اولا دے اشرف واعلیٰ ہے کیونکہ ان کا حسب ونسب نبی اگر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وابستہ ہوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی طرف منسوب ہیں اور تمام لوگوں ہے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی طرف منسوب ہیں اور تمام لوگوں ہے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے (نسبی طور پر) قریب ہیں۔

اس میں بھی شک نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہرمسلمان پر فرض ہے خواہ ومقلد ہو یا مجہداور''جس قدر مید مجبت کامل ہوگا،'اور جس قدر مید مجبت کامل ہوگا، ایمان کامل ہوگا،'اور جس قدر مید مجبت کے بغیرا بمان کا محبت کے بغیرا بمان کا دور کی ایمان ہوگا ، جو تحف اس محبت کے بغیرا بمان کا دور کی کرے وہ بڑا جھوٹا اور منافق ہے۔ وہ حضرات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نسبی رشتہ رکھتے ہیں مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولا دا مجاوان کی محبت بھی علیہ وآلہ وسلم کی اولا دا مجاوان کی محبت بھی آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولا دا مجاوان کی محبت بھی آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولا دا مجاوان کی محبت بھی

اولا داطہاراس امت کی برکت ہیں اور ان کے غمول کی سیابی دور کرنے

برشے کی ایک بنیاد ہوتی ہے اور اسلام کی بنیاد صحابہ اور اہل بیت اطہار کی

امام دیلمی حضرت سیدناعلی المرتضی شاه عظیہ سے روایت کرتے ہیں:
تم میں سے بل صراط پر بہت زیادہ ثابت قدم وہ ہوگا جے میرے اہل بیت
اور میرے اصحاب سے شدید محبت ہوگی۔ (برکات آل رسول صلی الشعلیدة آلہ وَ سُلّمَ مَوْمَته)
صَلّی اللّٰهُ عَلٰی سِیّدِ بنا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَسُلّمَ

# اللبيت سعجت سي كاخاطر؟

عرب کے نامور محقق عالم ، شخ سید زین بن سمیط شافعی این کتاب میں روایت نقل فر ماتے ہیں: تر فدی اور حاکم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے روایت کی ہے کہ نجی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا: اللہ سے مجت کرواس لیے کہ وہ جہیں اپنی نعمین کھلاتا ہے اور مجھ سے محبت کرو محض خداکی خاطر اور میرے الل بیت سے محبت کرو میری محبت کی خاطر ۔ (مسائل محب حولها النقاش و الجدل صفحه ا ۵ مطبوعه محربت)

# اولا دكوتين خصلتين سكهاؤ

نبی اکرم نورمجسم صلی الله علیه وآلبه وسلم نے قرمایا: اپنی اولا دکوتین اچھی عادتوں

کی تربیت دو۔

🖈 اینے نبی کر بیم صلی الله علیه وآله وسلم سے محبت

🖈 ابل بیت سے محبت اور

الم قرآن مجديد صنى 🖈

(جامع الصغيرجلداصغية ١- مستدالفردوس لديلبي - كنزالهمال يعلمواولا وكم محبة رسول الله صفح ٢٢٠)

حفرت عبدالله بن مسعود والمفرمات بين:

''ائل بیت کی ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے''۔
حضرت ابو ہریں ہے فرمانے ہیں کہ نبی اگر مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
''تم میں سے بہتر وہ ہے جو میرے بعد میرے اٹل سے اچھا ہوگا''۔
امام طبر انی وغیرہ داوی ہیں کہ نبی اکرم نورجسم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
کوئی بندہ (کامل) مومن نہیں ہوسکتا جب تک جھے اپنی جان ہے، میری اولا دکو اپنی اولا دے، میری اولا دکو اپنی اولا دے، میرے اٹل کو اپنے اٹل سے، میری ذات کو اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ جائے''۔

تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ تو رکا تو ہے مین نور تیرا سب گھرانہ نور کا رحمت کی رحمت کا رحمت کا رحمت کی رحمت کا رحمت کا رحمت کی رحمت کا رحمت کی رحمت کی رحمت کا رحمت کی رحمت کی رحمت کا رحمت کا رحمت کا رحمت کی رحمت کی رحمت کی رحمت کا رحمت کی رحمت کا رحمت کی رحمت ک

میرے اٹل بیت اور میری امت ہے ان کے محب حوض کوڑ پر (انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) ان دواُ نگلیوں کی طرح ایک ساتھ وار دہوں گے۔

آپ صلى الله عليه وآله وسلم في قرمايا:

تم اہل بیت کی محبت لازم پکڑو کیونکہ ہماری محبت والا جوشخص اللہ تعالیٰ سے
طے گا، ہماری شفاعت ہے جنت میں جائے گا، اس ذات اقدس کی قتم جس کے قبضہ فقد رہت میں میری جان ہے ہماراحق پنچانے بغیر کسی بندے کاعمل اسے فائدہ نددے گا"۔
این نجارا بنی تاریخ میں حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وا کہ وسلم نے فرمایا:

### سادات کامخالف، جہنمی ہے

طرانی اور حاکم نے بیروایت تقل کی ہے کہ حضور اتور صلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم

:46/2

اگر کوئی آدی رکن بمانی (حرم) اور مقام ابراہیم کے درمیان اپنا ٹھکانہ بنالے اور وہیں نمازیں پڑھ پڑھ کر اور روزے رکھ رکھ کر مرجائے مگر اس کے ول ہیں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے بغض وعداوت ہوتو وہ سیرھاجہتم میں جائیگا۔ (ایضاً)

#### دعار د ہونے کا ایک سبب

ویلی نے روایت کی ہے کہ بی اکر صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے قرمایا: الدعا محجوب حتیٰ يصلی علیٰ محمد و آل بيته .

جب تک محمصلی الله علیه وآله وسلم پراوران کی انال بیت پردرودشریف نه پرطها جائے آدی کی دعاعرش سے ادھر چھپی رہتی ہے یا قبولیت سے محروم ومجوب رہتی ہے۔ (ایفناً)

#### قرآن اورابل بيت

ترفذی نے روایت کی ہے کہ نی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

میں تم میں ایسی چیزیں چھوڑ کر جارہا ہوں اگرتم ان سے چھٹے رہے تو میرے بعد

ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہیں۔اللہ تعالیٰ کی

کتاب جوآسان سے زمین تک مر بوط ومضوط ہے اور میری اولا دجو میرے اہل بیت بھی

ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے بھی جدانہیں ہوں گے پہاں تک کہ حوض کوٹر پر آگر جھھ
سے ملیں گے،اب دیکھنا یہ ہے کہ میرے بعدتم ان دونوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو''۔
سالیں ہے،اب دیکھنا یہ ہے کہ میرے بعدتم ان دونوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو''۔
(جائع ترفدی مناقب المی سے النی)

# میرے بعد خیال رکھنا ، کس کا؟

طرانی نے حضرت عبداللہ بن عمرض اللہ عنہما سے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوآخری بات اپنی زبان مبارک سے فرمائی وہ میشی ''اخلفو نبی فبی اهل بیتی "میرے بعد میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔
(طبرانی، مسائل کئر حولها النقاش والجدل صفحہ ۵۲)

### سادات کوستانا، حضور کوستانا ہے

طبرانی اور بینی نے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر تشریف فرما ہوکر فرمایا:

اس قوم کا کیا حال ہوگا؟ جومیرے ذوی الانساب اور قریبی رشتوں کے حوالے سے مجھے تکلیف پہنچاتی ہے۔ خبردار! جس نے میرے اقرباء اور اہل بیت کو تکلیف پہنچائی اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ تعالی کو تکلیف پہنچائی۔

دیلمی نے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص میرے اہل بیت کے حوالے سے مجھے تکلیف پہنچائے گاء اس پر اللہ تعالیٰ کاسخت ترین عذاب ہوگا''۔(سائل کیژ حولھا الفاش دائحد ل صفحہ ۵۵مطوعہ کویت)

### سادات کامخالف،منافق ہے

ملاً نے اپنی کتاب السیر ہ میں بدمرفوع حدیث بیان کی ہے کہ حضور پرنور صلی (للہ علبہ واللہ وسلم نے فرمایا: ہم اہل بیت سے مقی مومن کے سواکوئی محبت نہیں کرسکتا اور بد بخت منافق کے سوا ہم سے کوئی بغض وعداوت نہیں رکھ سکتا''۔

اہل بیت کشتی نوح کی مثل

نی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

بلاشہ تمہارے لیے میرے اہل بیت کی مثال کشتی توح کی تی ہے جواس میں

سوار ہوگیا وہ نے گیا اور جواس سے (نفرت کے سبب) پیچھے رہ گیا وہ غرق ہوگیا اور ایک

روایت میں ہے کہ وہ ہلاک ہوگیا تمہارے لیے میرے اہل بیت کی مثال بنی امرائیل

کے باب ھلہ یعنی باب مغفرت کی تی ہے اس میں جو بھی داخل ہوگیا اس کے گناہ بخش

دیئے جا کیں گے۔ (مسائل کم وہ الحالات الحالات والحد ل مطبوعہ کویت)

سادات کوبروز قیامت حضور کی نسبت کام آئے گی

اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری صحیح احادیث ہیں کہ اٹل بیت کرام اسادات کرام کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت (نسبی و حبی ) ان کے لیے دنیا اور آخرت میں نفع بخشے والی اور مفید ومؤثر ہے۔ان میں سے ایک وہ روایت ہے جسے امام احمد اور حاکم نے بیان کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

فاطمہ میرے جگر کا نگڑا ہے، جو چیز اسے ناگوار کرتی ہے وہ جھے بھی ناگوار کرتی ہے وہ جھے بھی ناگوار کرتی ہے اور جو چیز اسے مسرت وفرحت بخشق ہے وہ جھے بھی خوشگوار کرتی ہے، قیامت کے دن سارے رشتے ختم ہوجا کیں گے، سوائے میری قرابت (رشتہ داری) اور میرے فائدان واسطے اور میرے دونوں اطراف کے سسرالی رشتوں کے (سبی نسبت میرے فائدان واسطے اور میرے دونوں اطراف کے سسرالی رشتوں کے (سبی نسبت سے مرادان غلاموں کا تعلق ہے جو آپ کے آزاد کردہ تھے)۔

حضورا کرم صلی الله علیه وآله وسلم کے ساتھ خاندانی نسبت دنیا وآخرت میں نفع بخش ہے، ان میں سے ایک آپ کا میقول ہے، جسے ابن عسا کرنے حضرت عمر

فاروق اعظم رضی الله تعالی عند سے روایت کیا ہے۔ فرمایا: کل نسب و صهر یہ نقطع یوم القیامة الانسبی و صهری ۔ قیامت کے دن تمام آبائی نبتیں اور سرالی رشتے تحتم ہوجا محملے ، سوائے میرے خاندانی اور سرالی رشتے کے۔ (ایساً) براز، طبرانی اور دوسرے محدثین نے ایک طویل روایت بیان کی ہے کہ نبی اکرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

اس قوم کا انجام کیا ہوگا جو سیجھتی ہے کہ میری قرابت کوئی نفخ نہیں پہنچا سکتی،
ہے شک قیامت کے دن تمام سبی رشتے (آزاد کردہ غلاموں کے رشتے) اور نسبی
(خاندانی) رشتے ختم ہوجا کیں گے سوائے میر نے سبی اور سبی رشتوں کے اور اس میں
کوئی شک نہیں ہے کہ میر ہے ساتھ خاندانی تعلق گی نسبت و نیا اور آخرت میں لاز وال
اور غیر منقطع ہے اے کوئی بھی ختم نہیں کرسکتا" ۔ (الیشاً)

امام احمد، حاکم اور بیمنی نے حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عندے روایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا:

میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متبر پر فرماتے ہوئے سنا کہ اس قوم کا انجام کیا ہوگا جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت ان کی قوم کو قیامت میں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی، ہاں اللہ کی قسم! میری قرابت و نیا اور آخرت میں زندہ اور موجود رہے گی۔ جو بھی نہیں کٹ سکتی اور اے لوگو! میں حوض کو ثر پر تمہارے لیے تو شرآخرت بن کر انتظار کروں گا۔

حضورا كرم صلى الله عليه وآليه وسلم في فرمايا:

ان الانساب تنقطع يوم القيامة غير نسبى مير فسب كعلاده تمام فاندانى رشة قيامت كدن فتم موجا كيل كرد مندا تدالم عدد كلام كولا مندا تدالم عدد كلام كولام مندا تدالم عدد كلام كولام مندا تدالم كولام ك

تفیراین جزیر میں ہے کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ''میآ ہے۔ پنجتن (خمسة ) کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ میری شان میں علی کی اور حسن وحسین کی اور حصرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شان میں ۔ اللہ یہی ارادہ فرما تاہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوا تم سے ہرفتم کی ناپاکی دُور فرمادے اور متہیں اچھی طرح یاک کر کے خوب یا کیزہ کردے''۔

(الى جعفر محد بن جريد طبرى (التونى ١٣٥٥) جامع البيان في تفسير القرآن مطبوع مصر جلد ٢٢ سخده) شيخ الحديث علامه سيداحد سعيد كاظمى عليه الرحمة البارى فرمات بين:

رسول الله صلى الله عليه وآليه وسلم في جب خوداين زبان مبارك ي "خمه" کا لفظ فر مادیا اور خسہ ے اپنی مراد کو ظاہر فر مانے کے لیے تفصیل ارشاد فر مادی اور صاف صاف اظهار فرمادياك آية تسطهير كاشان نزول بديائج مين جن كوالله تعالى في پاک قرار دیا، تواب اس کے بعد کئ شقی القلب کا یہ کہنا کہ معاذ اللہ ( پنجتن کا تصور مشركين بليا كياب) ان كوياك كهناجا رئبيس اور پنجتن آية تطهير مين واخل نهين، دربار رسالت سے بغاوت اور اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تكذيب نبيس تواوركيا يعوذ بالله من ذالك. اس كايد مقصر نبيس كرمعاذ الله ان یا نج کے سواہم کسی کو یا ک نہیں مانے ، جمارے نز دیک حضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی از واج مطہرات بھی آیہ تطبیر میں شامل ہیں، ای لیے ہم ان کے ساتھ ''مطہرات'' کا لفظ لازمی طور پر استعال کرتے ہیں اور ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے وہ سب محبوب بندے اور بندیاں یقیناً یاک ہیں، جن کی یا کیزگی پر کتاب وسنت ہے دلیل قائم ہے اوران کی یا کی کا عقادر کھتے ہیں، لیکن پنجتن یاک بولنے کی وجہ صرف سے کہ صدیث منقوله بالامين خودحضورا كرم صلى الله عليه وآله وسلم كى زبان مبارك \_ "خسه" كاكلمه

# شفاعت سب سے پہلے کن کے لیے ہوگی

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما سے مروی ہے کہ الله کے محبوب سلّی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا:

سب سے پہلے جن کی شفاعت کروں گا وہ میرے اہل بیت ہیں۔
"الاقرب فاالاقرب" قریش وانصار (صحابہ) سے پھراہل یمن سے جو مجھ پرائمان
لایا اور میری اتباع کی پھرتمام اہل عرب پھر مجمی لوگ اور سب سے پہلے جن کی میں
شفاعت کروں گاوہ "اُو لُو الفضل" ہوں گے۔

(طراني في الكير البدورالسافرة في احوال الأخرة صفيه عام)

ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود

ان کے اصحاب وعترت پدلا کھوں سلام

پنجتن پاک

پنجتن کے معنی ہیں پانچ افراداوران سے مراد حضرت محدر رسول الله صلی الله عليه وآلبه وسلم ،حسنین کریمین ،سید فاطمه زہرا اور حضرت علی المرتضٰی شاہ رضی الله عنهم المجمعین ہیں اور آبت تطمیر:

إِنَّمَا يُرِيُدُ اللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ اَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمُ تَطَهِيرُ ا (مورةالاتإبآيت٣٣)

ان پائی مقدسین کے بارے میں نازل ہوئی۔ جس میں "وَ يُسطَهِدَ کُمهُ مَطْهِيْدًا ٥" موجود ہے لین اللہ تعالی تہمیں پاک کر کے خوب پاکیزہ کردے، جواس بات کی دلیل ہے کہ رین خبتن واقعی پاک ہیں۔ غیرے تعلقات بڑھانا بدیختی ہے۔آپ کے ساتھ جس کارشتہ ہوا وہ آگ میں نہیں جائے گا۔ (الذ فائز المحدیہ صفحہ ۲۷۲ صر)

حضرت أسمامه بن زید رہے فرماتے ہیں کہ میں ایک رات کی کام کے سلسلے ہیں تصورا کرم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حالت میں نکلے کہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی چیز کپڑے میں لیٹی ہوئی تھی ، میں نے عرض کیا ، یہ کیا ہے؟ پس آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کپڑ اٹھایا تو وہ حسن وسین تھے یہ دوتوں میرے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں (ھذا ابنائ و آلہ نتیمی)۔ حسن وسین تھے یہ دوتوں میرے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں (ھذا ابنائ و آلہ نتیمی)۔ اس اللہ ایس ان کومجوب رکھا ہوں تو بھی ان کومجوب رکھا در جوان کومجوب رکھا س کو بھی ہیں کی بھی ہیں۔

(كنزالهمال جلدك فق الدامام پاك اوريزيد پليد مني ١٣٨ - جامع ترندى، خصائص على بن ابي طالب ١٩٤) حضرت علامه پيرسيد مبر على شاه گيلانى قدس سره (گولز اشريف) فرمات بين: آيت مبابله بين كلمه "ابنساء فا "بين حسنين پاك كوفرز نداني رسول صلى الله عليد وآله وسلم كم للانے كاشرف ثابت ب-

اس آیت شریفه میں لفظ "نساءنا" اگر چد بھیغہ جمع ارشاد ہوا ہے، مگر طرز عمل نبوی ہے واضح ہوگیا کہ مُر اوسیدۃ النساء، جگر پارہ رسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم، خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمۃ الزهرارضی الله تعالی عنها ہیں۔اس موقع ہے قبل آپ صلی الله تعلیہ وآلہ وسلم کی باقی تمیوں وُختریں (صاحبزادیاں) وفات یا چکی تھیں۔

اییا ہی کلمی ''انفسنا '' ہے کمال اتحاد اور قرابت مابین نفسِ نبوی اور نفس مُرتضوی پائی جاتی ہے۔ طاہرہ قرابت تو سمی سے پوشیدہ نہیں۔علاوہ اس کے معنوی یا باطنی قرابت بھی جے کمال اتحاد سے تعبیر کرنا اس کلمی ''انفسنا'' کامفہوم ہے۔ یہی تعبیر ایک اور حدیث شریف سے ثابت ہے۔ مقدسه ادا ہوا اور پھران کی تفصیل بھی خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم نے فرمائی۔ ملحصاً ( دوٹن راستہ صفی ۲۱)

علامة بهاني عليه الرحمة رقسطراز بين:

جہور علماء فرمائے ہیں کہ آیت میار کہ میں اہل بیت سے دونوں گردہ (امہات المؤمنین اور اولاد اطہار) مراد ہیں تا کہ تمام دلائل (روایات ) پرعمل جوجائے۔(برکات آل رول صلی اللہ علید آلہ وسلم ۴۵)

> ان کی پاک کا خدائے پاک کرتا ہے بیاں آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اال بیت

# سادات كرام ،حضور پاك صليللم كي اولا و بين

شیخ العرب،امام حرم، عازی حجاز علامہ فیرعلوی ما کمی کی رقمطراز ہیں:

آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا اور آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر
والوں سے اور آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کرام سے محبت کرنا واجب ہے۔

آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب بیٹیوں کی طرف سے جاری ہوا۔ نبی اکرم نور
مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرمایا:

"میرے سواتمام انبیاء کی اولا داللہ تعالیٰ نے ان کی پشتوں میں رکھی لیکن میری اولا داللہ تعالیٰ نے علی ﷺ کی پشت ہے بنائی''۔

آپ کے کسی داماد کو بیرفت حاصل نہیں کددہ آپ کی بیٹیوں کی موجودگی بیں کسی اور سے شادی کرے ۔ بعض علماء کے قول کے مطابق قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی موجودگی بیس بھی اور کسی سے نکاح کرنا جائز نہیں۔اس کی وجوہات ظاہر ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کے ہوتے ہوئے کسی

"جس فخض نے حضرت عبدالمطلب کی اولاد پرکوئی احسان کیا اوراس نے اس کا بدلہ نہیں دیا، کل قیامت کے دن جب وہ مجھ سے ملے گا تو میں اسے بدلہ دوں گا"۔(ایضاً)

# سادات كى تغظيم كرناءالله كااحسان سمجھ!

امام شخ عبدالوباب عارف شعرانی قدس سره (متونی ۱ میرو) مین کبری میس

مجھ پر اللہ تعالی کے احسانات میں سے ایک بیہ ہے کہ میں سادات کرام کی بے صفیلیم کرتا ہوں کم از کم اتنی تعظیم و تکریم کرتا ہوں جتنی والی مصر کے کسی بھی نائب یالشکر کے قاضی کی ہوسکتی ہے۔ (صفی ۲۳۳)

### محبت نہیں توایمان بھی نہیں

يروفيسرة اكثرمحترم مسعودا حرصاحب لكهي بين:

اسلام کی بنیاد ہی محبت پر ہے، اللہ تعالی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ، اہل بیت اطہار کی محبت ، صحابہ کبار کی محبت ، اولیاء عظام کی محبت ، علاء حق کی محبت ، محبت نہیں ، مسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمارے ، میں ، میں محبت نہیں ، میں محبت نہیں ، میں ایمان نہیں ، میں محبت بار بار فرمائے ، میشک محبت وایمان کا چولی دامن کا ساتھ ہے ۔ جو محبت پر شب خون مارتا ہے وہ ایمان پر بھی شب خون مارتا ہے ۔ ایمان کی لذت ، بغیر محبت کے آئی نہیں سکتی ۔ ایمان پر بھی شب خون مارتا ہے ۔ ایمان کی لذت ، بغیر محبت کے آئی نہیں سکتی ۔ اطاعت اپنی جگہ گرمحبت نہ ہوتو ہر عبادت بے شو دو بے فیض ہے ، ۔ اطاعت اپنی جگہ گرمحبت نہ ہوتو ہر عبادت بے شو دو بے فیض ہے ، ۔ امام شعرانی فرمائے ہیں :

حضرت اسامه بن زید رہے ہے روایت ہے کدرسول خداصلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم نے فرمایا:

اما انت یا علی فختنی و ابوا ولدی و انت منی و انا منک اے علی فختنی و ابوا ولدی و انت منی و انا منک اے علی اُن میرادامادادرمیرےدونوں فرزندوں کا باپ ہے تو مجھے ہے اور پیل تجھے ہوں''۔

(تصفيه ما يون تني وشيعه صفحه ٢٩ مطبوعة كواز اشريف به انوار على ترجمه خصائص على الرتضى صفحه ١٣٦، امام نسالًى )

پارہا صحف غنچ ہائے تکدس اہل بیت نبوت پیہ لاکھوں سلام محبوب خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

متام بنی آ دم این "عصبة" کی طرف منسوب ہوتے ہیں، سوائے اولاد فاطمہ کے ۔ پس میں ان کاولی اور عصبہ ہول۔

(طبرانی، ابویعلی، جمح الجوامع جلدا صفح ۱۲۲ انتحاف المسائل صفح ۱۲۱ مام المنادی)

#### سادات کی خدمت کا صلہ کون دےگا؟

امام دیلی رادی ہیں کہ حضور پر نورشافع یوم النشو رصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا:

''جو شخص وسیلہ چا ہتا ہے اور اس کی خواہش ہے کہ میرے در بار میں اس کی
کوئی خدمت ہوجس کی بدولت میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں، تو اس
میرے اہل میت کی خدمت کرنی چا ہے اور انہیں خوش کرنا چاہے''۔

(بركات آل رسول صلى الله عليه وآلبه وسلم صفحه ٢٢٥)

#### احسان كابدلهكون دے گا؟

الم طبراني مرفوعاً روايت كرتے بين كه نبي اكر صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا:

سادات کرام جب مجلس میں تشریف لے کرآئیں ان کے لیے کھڑا ہونا چاہیے اوران کوآگے رکھنا چاہیے۔

ئب نبی کے ساتھ اگر حب آل ہو بولے گی خود زمین کہ عبدہ تبول ہے مااللہ! سادات کی نسل میں برکت فرما

جس رات حضرت سيده فاطمة الزهرارضى الله عنها كى شادى حضرت سيدناعلى المرتضى شاه عنها كى شادى حضرت سيدناعلى المرتضى شاه الله عليه وآله وسلم في يانى متكوايا وضوكيا اورحضرت فاطمه براندُيل ديا اورفر مايا:

اے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ اس پراپی برکت نازل قرما اور ان دونول کی نسل میں برکت دے۔ ' (علموااولاد کی محبة رسول الله صفحه ۵۰)

ناقص درودكون سام؟

حضرت کعب بن مجرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ دیم ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ دیم ہے۔

بیشک بیرتو ہم نے جان لیا کہ ہم (التیات میں) آپ برسلام کس طرح پڑھیں۔اب آپ فرما ئیں کہ ہم آپ برورود کس طرح پڑھیں؟ تو فرمایا تم کہو،اے اللہ! درود بھیج (حضرت) محمد اور آپ کی آل پر جیسا کہ درود بھیجا تونے (حضرت) ابراہیم اوران کی آل بر۔ بیشک تو حمید و مجید ہے۔ (شیخ سلم یشکو ۃ المصابح)

ايك روايت مين فرمايايون كهو:

اے اللہ! درود بھیج (حضرت) محمداور آپ کی از داج اور آپ کی اولا دیر جیسا کہ تونے درود بھیجا آل ابراہیم پر۔ بیشک تو حمید ومجید ہے۔ (سلم۔ مثلوۃ) ہماراعقیدہ یہ کے حضرت علی المرتضلی ادر حضرت حسن وحضرت حسین ﷺ اوران کی اولاد کی محبت کا ملہ نص قرآن ہے مطلوب ہے۔ (برکات آل رسول سلی الشعلیدة آلد وسلم) واللہ زیر تنتیج بھی سجدہ ادا کیا واللہ کا نام لیوا ہے اور تونے کیا کیا؟

كر مورائل بيت كاستقبال كري

حفرت امسلمی رضی الله عنها بروایت بی کدایک بارسرکار مدینه سلی الله علیه وآله وسلم میرے مال تشریف فرمانتے که خاومہ نے حضرت علی اورسیدهٔ عالم (خاتون جنت) کے آنے کی خبر دی تو آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا:

" كور به وكرمير ب الل بيت كالتقبال كرو" \_

جب حضرت علی اور سیدہ فاطمۃ الزھرااہیۓ دونوں شیزادوں حسن وحسین کے ساتھ آ چکے تو آپ نے دونوں شیزادوں جوں وحسین کے ساتھ آ چکے تو آپ نے دونوں بچوں کو گود میں لے لیا اور ایک ہاتھ سے حضرت علی اور دوسرے سے فاطمہ کو پکڑ کر چوما۔ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین

(منداحمه اتحاف السائل بما لفاطمة من المناقب و الفضائل و المعلوم المعلوم معرد) ابن عسا كرنے حضرت الس عليہ مردايت كى انہوں نے كہا كدرسول اكرم صلى الله عليه وآله وسلم نے قرمایا:

'' کوئی شخص اپی جگہ ہے نہ کھڑ اہو گرامام حسن یاامام حسین یاان دونوں کی اولا د کے لیے''۔

نی اکرم صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: '' برخص اپنے بھائی کے لیے اپنی جگہ سے (احتراماً) اٹھتا ہے مگر بنی ہاشم کسی کے لیے نہیں کھڑے ہوں گئ'۔ (خصائص کبری جلد م صفحہ ۵۱۱) "صلى الله عليه و آله وسلم" اوردرووقدى شريف" صلى الله تعالى على السيدندا محمد و آله وسلم" كم تعلق بعدتما و تجديا عشاء السو (١٠٠١) بارورو شركة كالحكم خاص وعام --

#### خدمت كاضامن كون؟

حضور برنورسيد عالم صلى التدعليه وآله وسلم في فرمايا:

جو شخص میرے اہل بیت ہے نیکی کرے گا، وہ قیامت کے دن اس کا اجر سوگنازیادہ پائے گا۔ میں (محمصلی الشعلیہ وآلہ وسلم) قیامت کے دن اس نیکی کا ضامن ہول گا''۔

(شرف النبى ملى الشعليدة آلد ملم في اليسعيد عبد الملك بن عنان نيشا يورى (متوفى عيم هـ) منو ٢٣٩) جو حضرات سادات كرام كوخوشى كيم موقع برنظر انداز كرتے بين، وه ال روايات كريم سي مبتق حاصل كريں فاعتبرويا اولى الابصار!

#### مقام حسنين كريمين

ایک بارحضورسیدعالم صلی الله علیه وآله وسلم کودیکھا گیا که آپ این نواسول میں ہے ایک کوایخ کندھوں پراٹھائے ہوئے جارہے ہیں۔ حتی که آپ صلی الله علیه وآله وسلم مجد نبوی میں پہنچ گئے ۔ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور بردی نری کے ساتھان کواین پہلو میں زمین پر بٹھا دیا اور لوگوں کی امامت شروع کردی۔ مگر جب لوگوں نے آپ کوخلاف عادت لم بحدے کرتے پایا تو تعجب کیا۔ جب نماز پڑھی جا چکی تو انہوں نے اس بارے میں آپ صلی الله علیه وآلہ وسلم سے یوں استفساد کیا۔

یارسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم! بے شک آپ صلی الله علیه وآلہ وسلم نے اتنا یارسول الله علیه وآلہ وسلم نے اتنا

غور فرمائے! صحابہ کرام نے اپنے سوال میں پنہیں دریافت کیا کہ آپ پر
اور آپ کے اہل بیت پر کیسے درود بھیجیں؟ بلکہ صرف آپ پر درود بھیجنے کی کیفیت
پوچھی گر آپ نے اپنے اہل بیت کو بھی اپنے ساتھ ملایا، بلکہ جس درود میں آپ کے
ساتھ آپ کے اہل بیت کو نہ ملایا جائے اسے ناقص قرار دیا۔ کامل درود شریف وہ ہے
جس میں آپ کے ساتھ آپ کے اہل بیت کا نام بھی شامل ہو۔

(امام پاک اور بزید بلید صفی ۱۳۳ علامه ترشفیج او کاژوی)

حضور برنورصلى الشعلية وآلبدوسلم في فرمايا:

مجه پرتاقص درودنه بهیجا کرو عرض کیا گیا: ناقص درودکون ساہے؟ فرمایا:

تم كتي مو اللهم صل على مُحمّد اوريس رك جات موبلك يول كما

كرو: اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلْى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ـ "يعنى آل كانام لي بغير

ير هناناتص اورآل كے نام كے ساتھ ير هناكائل درووشريف ہے۔

(صواعق الحر قد صفيه ١١٣ المام بن جرعسقلاني شرف الني صلى الشعليدة آلبوسلم صفيه ٢٣٥ شيخ عبدالملك نيشا بوري)

عاشق خیرالوری حضرت مولانا کفایت علی کافی شهید مرادآ با دی فرماتے ہیں:

نام شاہانِ جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں

حر تک نام و نثانِ پُجْتن ره جائے گا

جو پڑھے گا صاحب لولاک پر درود

آگ ے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا

امام ابل سنت، فنا في الرسول، فقيه اعظم، بحرالعلوم والفوض، يشخ الشيوخ حضرت علامه مفتى خواجه محمد قاسم المثوري القادري قدس سره الاقدس جب بهي حضرت

حبیب کریم صلی الله علیه وآله وسلم کانام نامی اسم گرای کاور دفر ماتے یا تحریر فرماتے تو درود

شريف مين" آلب" كا ضرور اجتمام فرمات بلك به عادت كريمه بن چكى تقى - يعنى

جس کی قیادت میں فرشتوں نے جنگ لڑی میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لیے روئے
زمین کو مجد بنادیا گیا اور ساری زمین کو بجدے کے لیے پاک کردیا گیا۔ میں اس کا بیٹا
ہوں جس کے خاندان کو اللہ تعالیٰ نے تمام نجاستوں ہے پاک کردیا گیا۔ میں اس کا بیٹا
ہوں جس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو قیامت کے دن شفاعت کرے
گا اور اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو تمام کھوت ہے
پہلے سرا شائے گا اور جنت میں داخل ہوکر دعوت عام دے گا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس
کی رضا، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کا عُصہ ، اللہ کا عُصہ ہے۔ میں
اس کا بیٹا ہوں جس کا کوئی شخص سخاوت اور کرم میں مقابلہ تہیں کرسکتا''۔

(الشرف الني صلى الله عليه وآله وملم صفحة ٢٣٧ مطبوعه انتشارات با بك تهران)

ایک سینہ تک مشابہ، اک وہاں سے پاؤں تک خس سبطین ان کے جاموں میں ہے نمیا نور کا

معدوم نہ تھا سائی شاہ تھلین اس نور کی جلوہ گہدتھی ذات خسین منین مثیل نے اس سابی کے دو تھے کئے آدھے سے نسین آدھے سے نسین آدھے سے نسین

آل رسول (سادات کرام) ہے کون ہمسری کا دعویٰ کرسکتا ہے؟ نہ کل کسی موسی عاشق رسول حجے العقیدہ نے ایسا دعویٰ کیا اور نہ آج ہے اور نہ قیامت تک کوئی کرسکتا ہے۔ غلام رہے گالا کھ حیلے بہانے کرے آ قانمیں بن سکتا ہے۔ اس لیے غلام کواپنی صدود میں رہنا چاہے الل بیت نُبوت کی شنم ادیوں کے ساتھ شادی کے خواب دیکھنا چھوڑ دے، ورندا ہے ایمان کی خیر مناتے۔

المباعده کیا ہے کہ ہم میگان کرنے لگ گے کہ کوئی بات واقع ہوگئ ہے یا آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وجی کی جارہی ہے۔ حضور پر تورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمایا:

الیں کوئی بات نہیں، حقیقت سے ہے کہ میرا بیٹا بھی پر سوار ہوگیا تھا۔ میں نے اے جلدی میں ڈالنا پسند نہ کیا اور اے مہلت دی کہ وہ اپنی حاجت کو پوری کرئے۔

اور می بھی دیکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار حضرت حسین معظیا کو اور می بھی دیکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار حضرت حسین معظیا کو موں کندھوں سے بکڑے ہوئے تھا اور ان کے قدم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم موں پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو یہ کہتے ہوئے بہلار ہے تھے۔ پڑھے، چڑھے میں اس میں اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے فرماتے ہیں: ''افتی فاک'' اپنا منہ کھو لئے۔ بچہ اپنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے فرماتے ہیں: ''افتی فاک'' اپنا منہ کھو لئے۔ بچہ اپنا منہ کھو لئے۔ بچہ اپنا کہ وسلم اس سے محبت کراورا کس سے محبت کراورا کس سے بھی جواس کو بحوب رکھتا ہے۔

(صیح مسلم کتاب الفصائل جلد اصفی ۱۸۱ علموااد لادکم محبة رسول الله صفی المعطوع جده) ایک بارمجمع عام میں حضرت سیدنا امام حسن المجتبی شاہ ﷺ نے بچیین میں تقریر فرماتے ہوئے حق سی فرمایا:

اے لوگوا جس شخص نے بچھے پہچانااس نے اپنے آپ کو پہچان لیا۔جس نے بچھے پہچانااس نے اپنے آپ کو پہچان لیا۔جس نے بچھے پہچانا اللہ علیہ دا کہ وس سے سال اللہ علیہ دا کہ وس سلم کا بیٹا ہوں۔ دنیا میں ایسا کوئی نہیں جس کا نانا پیغیبر ہوا ہو۔ میں نبی خدا کا بیٹا ہوں۔ میں اس پیغیبر کا بیٹا ہوں جولوگوں کو بہشت کی بشارت دیتا ہے اور درزخ سے ڈرا تا ہے۔ میں سراج منیر کا بیٹا ہوں میں رحمۃ للعالمین کا بیٹا کا ہوں۔ میں اس کا بیٹا ہوں کی طرف پیغیبر بنا کر بھیجا گیا تھا۔ میں اس کا بیٹا ہوں

''وہ اہل بیت کرام جو کہ صاحب تقویٰ و دین ہیں ان کی تعظیم تکریم و اطاعت دونوں لازم ہیں۔جواہل بیت،شرع مقدس پر ثابت نہیں ہیں ان کی اطاعت وصحبت کو یا ناجا کرنے کیے نادی تا کی تعظیم نہ کرنا بھی جا کرنہیں۔'' (قادیٰ قاسمی جلداول) سوال: کسی غیرسید کو اہل بیت میں سے شادی کرنے کے متعلق شرع مقدس کا کیا تھم ہے؟

جواب میں امام مشوری نوراللہ مرقدہ فرماتے ہیں:

''سخت بے ادبی ہے۔ کسی بھی موسی کوالی جراً تنہیں کرنی چاہیے۔ کیونکہ

اٹل بیت کرام، حضور پرنورصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جزء ہیں اور جزء کا ادب بھی گل کے
قیاس پر کرنا چاہیے۔ ہرا یک موسی کواس ہے ادبی سے بچنا چاہیے اورا گرکوئی شخص الی سے ادبی کرنا تمام مسلمانوں پرلازم ہے۔

ہے ادبی کرنے کا ارادہ کرنے تواس کو منع کرنا تمام مسلمانوں پرلازم ہے۔

از خدا خسواهیسم تسوفیستی ادب بسے ادب مسحروم مانداز لُطف رب ادب توبیہ ہے کہ سما دات کرام کی مستورات مقدسہ (پرنظر تو کجا ان کے ) کپڑول پر بھی نظر نہ پڑے ( بھٹکے ہے )۔

وہ عورت جس کی شادی کسیدے ہوئی تفریق (حدائی طلاق یاشوہرکے انتقال) کے بعد بھی اس کا نکاح اہل بیت میں ہونا چاہیے، غیرسید کا اس سے شادی کرنا اوب ہے بعید ہے کیونکہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہو بننے کے بعد کسی عام آدی کے نکاح میں دینا نہایت نامناسب اور گرانی کا باعث ہے۔ واللہ الها دی الی سواء السبیل ( فآوئی قاسیہ کتاب النکاح جلد دوئم سفی مطبوعہ درگا، مثوری شریف) ہے ادبی کو معمولی سمجھنا نہیں جا ہے بیا ندر ہی اندر ایمان کو جائے کر کھو کھلا

#### سيدزادى كانكاح

سیدزادی کا نکاح غیرسید متعلق کیسا ہے؟ اس کے متعلق بھی بحیثیت مومن خشائدے دل سے سوچا ہے؟ اگرای طرح سیدزادی سے غیرسید کے نکاح ہوتے رہے تو پھرآپ خودسو چیئے کہ حضور پر نورسلی الشدعلیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا امتیاز کس طرح باتی رہے گا۔ آسیے مل کرسا دات کے ناموس کی جفاظت کریں، امت کو اس نکاح سے روکیس اور ساوات کرام کے مقام و مرتبہ کا پاس رکھیں۔ اپنے محبوب نبی شافع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولا دگی عزت و ناموس کا تحفظ کریں۔

اسلملہ بین تسلی وتقعدیق کے لیے اہل سنت و جماعت کے اکابر ، عاشقان مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ، محبان اہل بیت کے فیصلے درج کیے جارہے ہیں پڑھیے اور عملی کر دار کے لیے سرا پاتح کی بن جائے تا کہ امت اجتماعی ہے ادبی ہے ہی گئے۔

امام اہل سنت ، فنافی الرسول ، غوث الزمان ، تاج العارفین ، فقیہ اعظم بحر العلوم والفوض شنج الشیوخ حضرت علامہ مفتی خواجہ محمد قاسم المشوری القادری قدس سرہ الاقدس ( درگا ہ معلی مشوری شریف لاڑ کانہ سندھ ) اپنی کتاب مستطاب فناوئی قاسمیہ سند المراق مات ہیں :

الل بیت کرام (سادات) ذریة خاتم النین رحمة اللحالمین صلی الله علیه وآله و کلم کی محب اور محبت برمسلمان پر فرض ہے۔ کیونکہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ایمان کا رکن ہے اور طاہر ہے کہ جزء کی محبت کے بغیرگل کی محبت حاصل نہ ہوگی اورگل کی تعظیم برموقوف ہے۔وہ اشیاء جو کہ حضور پاک صلی الله علیه وآله و کلم کا جز نہیں ہیں مگر سرور کا تنات سرکار دو جہاں صلی الله علیه وآله و کی طرف منسوب ہیں۔ جیسا کہ آپ صلی الله علیه وآله و کی کا باس مبارک یا تعلین مبارک وغیرہ کی تعظیم کرنا فرض اور اہانت و سُو نے ادب حرام ہے۔

بنادیتی ہے۔ دیمک لکڑی کو کا ٹتی ہے اور بے ادبی ایمان کی کاٹ کرتی ہے۔ اللہ تعالی حجموثی بوی ہے۔ اللہ تعالی حجموثی بوی بے اور اہل بیت کی دل سے تعظیم کرنے کا جذبہ عطا فرمائے آمین۔

اساعیل نبھانی نورالله مرقد و (۶۰ فی ۱۹۳۳ء) فرماتے ہیں:

سادات کرام کے آ دب میں سے میہ ہے کہ ہم ان سے عمدہ بستر ،اعلیٰ مرجے اور بہتر طریقے پر نہ بیٹھیں ،ان کی مطلقہ یا بیوہ عورت سے نکاح نہ کریں ،اس طرح کسی سید زادی سے نکاح نہ کریں ،اس طرح کسی سید زادی سے نکاح نہ کریں ، ہاں اگر ہم میں سے کوئی شخص سے بھتا ہے کہ میں ان کی مرضی کے مطابق عمل کرسکتا ہوں تو پھران سے نکاح کرسکتا ہوں اور ان کی مرضی کے مطابق عمل کرسکتا ہوں تو پھران سے نکاح کرسکتا ہوں اور نہ ہی سے نکاح کرسکتا ہے لیکن ان کے بعد کسی دوسری عورت سے نکاح نہ کرے اور نہ ہی سینے خرید ہے تا کہ ان کی دل شکنی نہ ہو۔

ای طرح جب وہ ہم ہے کی جائز خواہش کا اظہار کریں تو ہم اے پورا کریں گے، جب وہ کھڑی ہوں تو جوتے ان کے آگے رکھیں گے اور جب وہ ہمارے پاس آئیں تو ہم ان کے احترام کے لیے کھڑے ہوجائیں گے کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولا دیاک میں سے ہیں اگر چہتر یدوفر وخت کا موقع ہو۔

المواثيق "المورود في المواثيق "المحر المورود في المواثيق والعهود "من فرمات ين:

ہم سے بیعبدلیا گیا ہے کہ ہم ہرگز سیدزادی سے نکاح نہ کریں، گراس وقت کہ ہم اپنے آپ کوان کا خادم تصور کریں کیونکہ دہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وکلم کی گخت جگر ہیں جوشخص اپنے آپ کوان کا غلام تصور کرے اور بیعقیدہ رکھے کہ جب میں نے ان کی نافر مانی کی تو میں نافر مان غلام اور گنہگار ہوں گا تو وہ نکاح کرے، در ندا ہے

لائت نہیں ہے۔ جو تحف تبرک کے لیے ان سے نکاح کرے اسے کہا جائے گا کہ سلامتی غنیمت سے مقدم رہے ( یعنی پی خطرہ بہر حال باقی رہے گا کیمکن ہے ان کی تعظیم کما حقہ ادانہ ہو سکے اس لیے اجتناب ہی بہتر ہے ) رہا برکت حاصل کرنے کا مسئلہ تو وہ نکاح کے بغیران کی خدمت کرنے ہے حاصل ہو عمق ہے۔

خلاصة كلام بيہ كرسيده كوت كى ادائيگى اوران كى شيخ تعظيم وہى كرسكتا ہے جس كانفس مرچكا ہو، و نيا ہے بے رغبتى كے مقام پر فائز ہواوراس كا دل نورائيان ہے اس طرح منور ہوكداس كے نزديك نبى اكرم صلى الله عليه وآله وسلم كى اولا دا پئے ائل اولا داور مال سے زيادہ محبوب ہوكيونكہ جو چيز سادات كوتكليف دى گى وہ رسول اكرم صلى الله عليه وآله وسلم كى اذبت كا باعث ہوگى'۔

(برکات آل رسول ملی الشعلید و آله در کم منفی ۱۵۳ متر جم محقق دوران علامه عبد اکتابی شرف قادری رحمة الشعلید)

سید زادی کے نکاح کے سلسلہ میں جن شرا لکا کا بتایا گیا ہے، یہ جن میں پائی
جا کیں گی وہ فنا فی الرسول کے مقام پر فائز ہوگا اور آج کے نوجوانوں میں کتنے فیصد فنا
فی الرسول ہوں گے، کتنوں کے نفس (ریاضت و مجاہدہ ہے) مرچکے ہیں؟ جب ان
شرائط پر پورا اُنر نا محال ہے تو سید زادی ہے نکاح سے نکینے میں بی اوب واحتر ام اور
ایمان کی سلامتی ہے۔

ادب ایمان و حکت ہے، آدب ٹور بھیرت ہے نی کے بے ادب کو دیدہ ور مانا تو کیا مانا خاملامہ بھانی علیہ الرحمة رقسطراز میں:

میں میں اور مرفوع نصوص دلالت کرتی ہیں کداہل بیت تمام لوگوں سے میں دلالت کرتی ہیں کداہل بیت تمام لوگوں سے حسب ونسب میں افضل ہیں اور اس پر بیمسئلمتی ہے کہ نکاح میں ان کا کوئی ہمسرنہیں ہے۔ متعدد آئمہ نے اس کی تصریح کی ہے۔

جب مولوی چلے گئے تو آپ نے فر مایا علم نے اسے بچالیا ور نہ مار کھانے کے لائق تھا۔ اوب کا تقاضا یہی ہے کہ خاندان نُوت کا احترام ہر فروسلم کے دل میں جاگزین ہو۔ یہی ادب ہی ایمان کی پونچی ہے۔

ہائے افسوس ان لوگوں پر جوشان نبوت میں گستاخ جملہ لکا لتے ہیں اور ان کی جبینوں پرشکن تک نہیں پڑتی فقر وولایت کو جوعظمت نصیب ہوئی ہے وہ نبوت کی چاکری اور نیاز مندی کی وجہ سے ہے۔ (عبادالرض وور)

تیرے اہل بیت کی ألفت ہے میرا ایمان ان سے بغض کدورت رکھنا دو جگ کی رُسوائی خصرت سیدناعلی المرتضٰی رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے علی! تین چیزوں میں تاخیر نہ کرو(۱) جب نماز آجائے لیمن اس کا (مستحب) وقت آجائے (۲) جب جنازہ حاضر ہوجائے اور (۳) بے شوہروالی کا جب کفو (نسب میں برابررشتہ ) مل جائے۔ (مشکلوۃ)

#### سيدے نہ جھکڑو

ایک سیّد جواولا دحفرت حن وحفرت حسین رسی سے تھا، وہ اپنے آباؤ کے طریقے پر نہ چانا تھا اور فسق و فجورے پر ہیز نہ کرتا تھا، اکثر شراب بیتا، ایک دن وہ اور الیک عادم آپس میں لڑ پڑے ایک دوسرے کو سخت کلای کرتے رہے، سیدنے اسے کہا: فدا کی سم اِ تبہاری شکایت میں اپنی والدہ سید فاطمۃ الزہرارضی اللہ عنہا ہے کروں گا۔ اس عام آ دی نے کہا جاؤ جہاں چا ہومیری شکایت کروہ تم جیسے کی جھے کیا پرواہے۔ اس عام آ دی نے کہا جاؤ جہاں چا ہومیری شکایت کروہ تم جیسے کی جھے کیا پرواہے۔ رات ہوئی اس شخص نے خواب میں دیکھا کہ سیدہ فاطمۃ الزہرارضی اللہ عنہا جارہی ہیں یہ شخص آپ کو ملنا چا ہتا ہے مگر سیدہ منہ مبارک ایک طرف کر کے نکل جاتی ہیں اس شخص نے دوڑ کر سیدہ کی تواضع اور سلام ہیں اور اس سے منہ ایک طرف کر لیتی ہیں اس شخص نے دوڑ کر سیدہ کی تواضع اور سلام

ہلا امام جلال الدین سیوطی'' خصالص کبریٰ' میں فرماتے ہیں: '' نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اُیک خصوصیت میہ ہے کہ کوئی مخلوق تکا ح میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل میت کا (کھو)ہمسر نہیں ہے۔'' (برکات آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور کا سے آلہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفح ۹۳)

ک عارب باللہ شخ عبدالو ہاب شعرانی علیه الرحمة (۹۷۲ه) لکھتے ہیں: آل رسول صلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم کا نکاح کے لیے مخلوق میں کفواور ہمسر نہیں۔آل رسول صلی اللہ علیہ وآلبہ وسلم کواشراف کہا جاتا ہے۔

(اليواقية والجوابر-جوابرالمحار،ج مصفحة٢١٦)

امام مکہ علامہ ڈاکٹر محمد علوی مالکی لکھتے ہیں: سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل، نکاح میں کسی دوسری مخلوق کے لیے کفوٹہیں۔ ( ذخائر محمد میہ سے)

سبطین نبی لیعنی کس اور حسین زہرا و علی دونوں کے وہ نور العین عین عین ہے کہ اللہ کے لئے اللہ کے لئے اللہ کے لئے اللہ کے لئے اللہ کے خلین اے ذوق! لگا آئکھوں سے ان کے تعلین

ت پیرطریقت جناب حافظ محمد عبدالله قادری سجاده نشین درگاه بھر چونڈی شریف (سندھ) سے ایک مولوی نے سیدہ کا غیرسید سے نکاح کے جواز یاعدم جواز کا مسئلہ پوچھا۔ آپ نے خاندان رسالت کی تو بین و بے ادبی کی بنا پرحرام بتادیا۔ مولوی ندکور نے کسی مفتی کا فتو کی بیش کیا جس نے جائز لکھا تھا۔ آپ نے نہایت ہی حقارت سے مولوی کود یکھا اورفتو کی کو ہاتھ تک نہ لگایا۔

ہمارے ملک کے سادات ثابت النب، پر ہیز گار، دیندار اور زاہد وعبادت گرار ہیں اور ان کی سیّا دت کی صحت کی علامت سے کہ ان کے بال کولوگ جلتی ہوئی آگ میں رکھتے ہیں اور وہ نہیں جلتے۔

مخدوم صاحب نے جواب دیا ہندوستان میں ایسے ہی سٹید موجود ہیں۔ مغلوں کو بہت تبجب ہوااور دل میں کہنے گئے مخدوم صاحب نے بیٹی سے بات کہی ہے۔ بھر کہنے گئے کہ اُن میں سے ایک کو بلا ہے۔ مخدوم صاحب نے کتاب بلذا (سیق سائل) کے مؤلف مولا نا بیرسید میرعبدالواحد بلگرای قدس سرہ (متوفیل کا ایاھ) کے بیا کوجن کا نام سید طاہر تھا، بلایا چونکہ آپ کا جمع میارک طاہر تھالبذا آپ کا ایک میارک بال لے کر دیر تنگ آگ میں رکھا ڈرہ برابر بھی اے آگ نہ گئی اور جب آگ ہے تکالا ان طرح شونڈ اتھا، اے گری نہ پینچی تھی۔ تمام مخل پیشمال اور شرمندہ ہوئے''۔ ای طرح شونڈ اتھا، اے گری نہ پینچی تھی۔ تمام مخل پیشمال اور شرمندہ ہوئے''۔ (سخ سائل صف الامتر جم بھتی تھیل خان برکا آل)

کسب اولاد نہی ، خب نہی است مر کر ایس کب نه باشد اجنبی است مر کر ایس کب نه باشد اجنبی است مسر بَسر گر خاص و گر عام اندشان مستحق کی مستحق ہی اولادے مجت کرنا نمی کریم بی سے میت کرنا نمی کریم بی سے میت کرنا نمی کریم بی سے میت کرنا می اور عام بھی کی اور عام بھی کی اور عام بھی کی اور عام بھی کی وہ سب محبت اور تقظیم کے ستحق ہیں۔

#### سادات كونسب كاطعنه ندود

حدیث می ہے جیسا کہ بہت الل سنن نے بیان کیا ہے: جب (حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چیا) ابولہب (جن کے تفریس پوری سورہ نازل ہوئی) کی بیٹی جرت کرکے مدینہ طیبہ تشریف لائیس اتو آئیس کہا گیا کہ کرنا چاہا در ہاتھ چونے چاہے گرآپ اس سے دور ہٹ گئیں اور فر مایا: "ہٹ جاؤتم وہی نہیں ہوجس نے میرے بیٹے کو ٹر ابھلا کہا تھا"۔ اس شخص نے کہا: سیدہ! میں تو بر کرتا ہوں آج کے بعد میں کی سیدسے گنتا تی سے چین نہیں آؤں گا۔ خواب سے بیدار ہوا۔ ادھر اس سید زادے نے بھی خواب میں سیدہ فاطمہ کو دیکھا اور آگے بڑھ کر ہاتھ چومنا چاہا تواضع کے لیے آگے تھے کا گرسیدہ نے کہا: "دور ہوجاؤ"۔ اس نے عرض کیا: کیا میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں؟ حضرت سیدہ نے فرمایا: تم میرے بیٹے ہو گرتم نے جھے بدنام کردیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدنام کردیا ہے۔ این اعمال بدی وجہ سے ، گالی گلوچ کی وجہ ہے تھے جھے سے نہیں ہو"۔

سیدنے عرض کی: میں تقب کرتا ہوں ، اس کے بعد آپ کو بھھ سے یُرے کاموں کی شکایت نہ ہوگا۔

وہ خواب سے اٹھا گھرے شراب اور ناج گانے کے تمام آلات تو ڈ ڈالے، شراب باہر پھینک دی، گھرے نکلااس آ دمی سے معافی ما تگنے کے لیے وہ اس کی تلاش میں نکلا۔ رائے میں دونوں کی ملاقات ہوئی ایک دوسرے سے معذرت طلب کی اور اینے اینے خواب کے واقعات سنائے۔ (شرف النبی صفحہ ۲۲۵)

> گر جہانِ قکر میں درکار ہے اک انقلاب قکر کی راہوں سے اٹھ کر عشق کا ہوہم رکاب

> باعمل سيد كے بال مبارك كى شان

مغل باوشاہ ظہیرالدین باہر کے ذمانہ حکومت میں چندمغل، پیرد عظیر مخدوم شخ صفی قدس سرہ کی ملا قات کے لیے حاضر ہوئے اور سیادت کی صحت میں بات چھڑگی اور مغل اس پر اصرار کرنے گئے کہ ہندوستان میں کوئی سیدنہیں اور ہر چند کہ مخدوم نے انہیں بہت سمجھایا اور قائل کیا مگروہ نہ مانے اور بہت گفت وشنید کے بعد کہنے لگے کہ وہ مولوی صاحبان جوسادات کی تعظیم نہیں کرتے اپنے جیسا سیجھتے ہیں بلکہ اپنے سے کم ترسیجھتے ہیں، وہ اپنے طرزعمل پر ذرا توجد یں۔

# سیدرشته ما نگے تو نکاح کر کے دے دو

عارف ربانی امام عبدالوباب شعرانی قدس سره الاقدس (متوفی سای و سه)

تيقرماما

ہم ہے عہدلیا گیا ہے کہ اگر ہماری بیٹی یا بہن کا جہز ہے شار ہوا ورکوئی مسکین سیداس سے نکاح کا بیغام دیں جن کے پاس اس کے مہرا ورض وشام کے کھانے کے علاوہ کچھ نہ ہوتو ہم ان سے نکاح کردیں اور انہیں مایوں نہ کریں کیونکہ فقیر (مسکین) عیب نہیں ہے جس کی بناء پر بیغام نکاح رد کر دیا جائے بلکہ بینو شرافت ہے اور رسول عیب نہیں ہے جس کی بناء پر بیغام نکاح رد کر دیا جائے بلکہ بینو شرافت ہے اور رسول کریم محبوب خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی آرزو کی ہے بلکہ اپنے رب کریم جل مجدہ سے دعا کی ہے کہ آپ کو قیامت کے دن فقراء اور مساکین کے گروہ میں اٹھائے اور دعا کی ہے کہ آپ کو قیامت کے دن فقراء اور مساکین کے گروہ میں اٹھائے اور دعا کی ہے کہ اے اللہ امیرے اہل کا قوت بنا یعنی اتنا کھانا عطافر ما کہ صبح وشام اس کے گھی نہ بچے ، تو جس چیز کو نبی آکر مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپی اولا واور اہل بیت سے پچھ نہ بچے ، تو جس چیز کو نبی آکر مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپی اولا واور اہل بیت کے لیے پیند فر مایا وہ انتہائی فضیلت والی ہے ، جو شخص مسکین سیدکوا پی بیٹی کارشتہ دیے کے لیے پیند فر مایا وہ انتہائی فضیلت والی ہے ، جو شخص مسکین سیدکوا پی بیٹی کارشتہ دیے کے انگار کردے ، اس پر خداوندی ناراضگی کاخوف ہے ، اللہ تعالی بے نیاز اور محمود ہے۔ انگار کردے ، اس پر خداوندی ناراضگی کاخوف ہے ، اللہ تعالی بے نیاز اور محمود ہے۔ انگار کردے اس بی خود اور بیا کہ نوف ہے ، اللہ تعالی بیانی انور کھود ہے۔ انگار کردے ، اس پر خداوندی ناراضگی کاخوف ہے ، اللہ تعالی بے نیاز اور محمود ہے۔

# حضورياك صيريش كاخاندان تمام خاندانوں سے اعلیٰ واشرف

تمام لوگ زکوة صدقات کھا سے ہیں، مگرسیدصاحبان نہ زکوة لے سیس، نہ کوئی اور واجب صدقہ۔ کیونکہ میر مال کامیل ہے، اگر بینسب شریف بھی اور نسبول کی

تمہاری ہجرت تمہیں بے نیاز نہیں کرے گی ہتم تو جہنم کے ایندھن کی بیٹی ہو۔انہوں نے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی تو آپ سخت ناراض ہوئے اور برسرِ منبر فر مایا:

ان لوگوں کا کیا حال ہے جو مجھے میرے نسب اور دشتہ داروں کے بارے میں اذیت دیتے ہیں! خبر دار! جس نے میرے نسب اور دشتہ داروں کواذیت دی ہیں اس نے مجھےاذیت دی اور جس نے مجھےاذیت دی اس نے اللہ تعالیٰ کواذیت دی''۔ (برکات آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ دیلم صفحے ۲۵۵)

# وتمن اہل بیت کوعباوت کامنہیں آئے گی

ا مام طبرانی وحا کم حضرت عبدالله بن عباس است راوی بین که رسول پاک صلی الله علیه و آله وسلم نے فر مایا (حدیث کا آخری حصه ملاحظه فرمائیں):

اگر کوئی شخص بیت اللہ کے ایک کونے اور مقام ابراہیم کے درمیان قیام کرے نماز بڑھے اور روزے رکھے بھروہ اہل بیت کی دشتی پر مرجائے تو وہ جہنم میں جائےگا۔ (برکات آل رسول ملی اللہ علیہ وآلہ وہلم صفحہ ۲۵۵ منصائص الکبری جلد اصفحہ ۵۲۵ امام سیوطی)

#### سادات كافيادبكون؟

این عدی اورامام بیجی «شعب الایمان» میں حضرت سیدناعلی الرتفنی ﷺ ۔ اوی ہیں کدرسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا

جو خص میری عترت طیبه اورانصار کرام کوئییں پیچانتا (لیمی تعظیم نہیں کرتا) تو اس کی تین میں ہے کوئی ایک وجہ ہوگی یا وہ منافق ہے یا ولدالز ناہے یا جب اس کی مال حاملہ ہوئی ہوگی تو وہ یا کئمییں ہوگی۔'' (برکات آل رسول سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخد ۲۵۸) مير بيروم رشد حضرت مركار مشورى عليه الرحمة كامبارك رساله "المحجة الميناء في حرمة الصدقات الواجبة على الشرفاء "ال موضوع يرمدل وفصل ب-

# آل رسول عد الله كوسا دات كهنه كي وجه

حضرت علی شیر خدادی کی وہ اولا وجوحفرت خاتون جنت فاطمۃ الزہرارضی
اللہ عنہا ہے ہے اے''سید'' کہتے ہیں اور حفرت علی ہے کی وہ اولا وجودوسری ہیو یول
کے بطن ہے ہے اے''علوی'' کہتے ہیں سیدنہیں کہتے جیسے محمد بن حفیہ وغیرهم۔ بیرتمام
نضائل اس اولا دشریف کے ہیں جوحضرت خاتون جنت کے بطن اقدی ہے ہول۔
کیونکہ نی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب شریف میں بیرحضرات داخل ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولا دکو''سید'' دووجہ سے کہتے ہیں۔

وں اسد میں وہ اس اللہ علیہ وہ ہو ہاں اوں وہ سیس کے دونوں شنم ادول حضرات اسین کے متعلق ارشاد فرمایا: ''میرے حسن وحسین جوانان جنت کے (سید) سروار بین'' کینی جوانی میں جو فوت ہوئے ان کے سردار بین نیز امام حسن المجتبی ﷺ کے بارے میں ارشاد فرمایا: ''اب میں ھلذا سید'' بعنی میرا می فرزندسید (سردار) ہے۔امید بارے میں ارشاد فرمایا: ''اب میں ھلذا سید'' بعنی میرا می فرزندسید (سردار) ہے۔امید ہے کہ اللہ تعالی اس کے ذریعہ مسلمانوں کی دوجہاعتوں میں صلح کرادے''۔

اسمید میں ارشاد میں کے دریعہ مسلمانوں کی دوجہاعتوں میں صلح کرادے''۔

(سمجے جناری بیتی نصائم کری مترجم شمی 194 میرا)

چونکہان شنرادوں کو نبی ا کرم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے سیّد فر مایا اس لیے ان کی اولا دکو بھی سید کہا گیا ہے۔

(۲) دوسرے اس لیے کہ سید کے معنی ہیں سردار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہے سیدالمرسلین ۔ بید حضرات ان کی اولا دہیں تو رسولوں کے سردار کی اولا دہمی مسلمانوں کی سردار کہلاتی ہے۔ سبحان اللّٰہ! طرح ہوتا تو دوسروں کی طرح انہیں بھی زکوۃ کھانا جائز ہوتی معلوم ہوا کہ بیانب شریف نہایت ہی پاک مقرااور دیگرنسبوں سے اعلیٰ ہے۔

سادات کرام کو بیشرف حاصل ہے کہ نماز میں درود ابراہیمی میں حضور صلی الشعلیدوآلہ وسلم کے ساتھ ان پر بھی درود پڑھا جاتا ہے۔اَللَّهُ مَّہ صَلِّ عَلَی سَیدِ اَللَّهُ مَّ صَلِّ عَلَی سَیدِ اَللَّهُ مَّ صَلَّ عَلَی سَیدِ اَللَّهُ مَّ مَصَلَّدِ وَ عَلَی آلِ سَیدِ اِنَّا مُحَمَّدٍ . پھان شُنِّ وغیرہ کی قوم کو درود میں داخل نہ فرمایا گیا۔ سوائے اس خاندان شریف کے یوں مجھوکہ اس خاندان کی تعظیم نماز میں داخل ہے۔ معلوم ہوا کہ تمام خاندانوں سے افضل بی خاندان ہے۔

حضرت طلحہ رہے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فصد خون بے ادبی کے خوف سے پی لیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فصد خون ہے ادبی کے در نہ ہوگا اور شہیں اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ ہے بچائے گا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون شریف پیٹ میں تینچنے کا بیا اثر ہوتو جن کا خیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون شریف پیٹ میں تینچنے کا بیا اثر ہوتو جن کا خیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون شریف ہے ہوان کی عظمت کا کیا یو چھنا۔

(الکلام المقعول فی طبارة نسب الرسول از عکیم الامت بمنسر قرآن اعلام مفتی احمد یارخان نعیی علیہ الرحة)
فقد حفی کی کتابوں میں ہے کہ بنی ہاشم کوز کو ہ نہیں دے سکتے ۔ نہ دوسرا کوئی
شخص انہیں دے سکتا ہے نہ ایک ہاشی دوسرے ہاشی کو ۔ یہاں تک کہ بنی ہاشم کے آزاد
کیے ہوئے غلام کو بھی نہیں دے سکتے ۔ بنی ہاشم سے مراد ہیں حضرت علی ، حضرت جعفر،
حضرت عقیل اور حضرات عباس وحارث بن عبدالمطلب کی اولا دیعنی ان سب کی اولا د
کوز کو ہ اور صدقہ واجہ دینا جائز نہیں ۔ البتہ صدقہ نافلہ اور اوقاف کی آ مدنی ان کو دینا
جائز ہے۔ (خطبات محم صفحہ ۲۳۳)

اعلى حضرت بريلوى عليه الرحمة في اسموضوع بررسالمسمى "السزهسر الباسم في حرمة الزكوة على بنى هاشم "تحرير فرمايا\_

اس طرح زندگی مجرسیدی مثالی خدمت انجام دے کر اس جہان سے رخصت ہوئے اور چیچے واجب التقلید عمل مستقل دستورچھوڑ کر گئے اور آج اللہ دیجائی و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انعامات واکرامات کے زیرسا پیمواستراحت ہوں گے۔

# حضور باک مدروش سے عشق کی علامت

حضرت شخامان الله عبد الملک پانی پی قدس مره (مونی کے وہ مایا:
درویشی میرے نزدیک دو چیزوں میں ہے، ایک(۱) خوش اخلاقی اور
دومری(۲) محبت اہل بیت۔ محبت کا کامل درجہ یہ ہے کہ محبوب کے متعلقین ہے بھی
محبت کی جائے ، اللہ تعالیٰ ہے کمال محبت کی نشانی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سے محبت ہواور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے عشق کی علامت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظیہ وآلہ وسلم کے اللہ سے بی محبت ہو۔ اگر آپ پڑھتے پڑھاتے آپ کی گئی ہے سید
زادے کھیلتے کو دیتے نکلتے آپ (صوفی امان اللہ پانی پی) ہاتھ ہے کہ آب رکھ کر میں میں میں میں دور جو جاتے اور جب تک سید زادے موجود دہتے آپ بیٹھتے نہ تھے '۔
سیدھے کھڑے ہوجاتے اور جب تک سیدزادے موجود دہتے آپ بیٹھتے نہ تھے '۔
سیدھے کھڑے ہوجاتے اور جب تک سیدزادے موجود دہتے آپ بیٹھتے نہ تھے '۔

جن لوگوں پہ ہے انعام ترا ، اُن لوگوں میں لکھ دے نام میرا
محشر میں مرا رہ جائے عجرم، اللہ کرم
اللہ کرم اللہ کرم
آپ سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ بیشق صادق کا متجہ تھا
کہ شمزادوں کا دل وجان ہے ادب واحترام بجالاتے تھے۔ شہزادے اگر کھیل کود کے
سب آپ کے سامنے آ جاتے تو آپ سرایا احترام بن جاتے ، ان کی راہوں میں بچھے
بیس آپ کے سامنے ہوتا۔ اس
بیھے جاتے ، بیماں تک کھڑے دہے جب تک وہ شمزادہ نظر کے سامنے ہوتا۔ اس
دوران چاہے کیسی ہی مصروفیت کیوں نہ ہو،ادب بجالانے میں کام رکاوٹ نہ بن سکا۔

حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں، حفزت علی شیر خدات والیہ والہ مسلمان بیبیوں کی خدات ولیوں کے سردار، حضرت سیدہ فاطمۃ الز ہرارضی اللہ عنہا مسلمان بیبیوں کی سردار، حضرات حسنین ششہیدوں کے سردار، سرداری ان پرعاش ہے۔

مئلہ:سیدوہ ہوگا جس کا باپ سید ہوگا۔ اگر مال سیدانی ہے اور باپ غیرسید تو وہ سینہیں۔نداس پرسید کے احکام جاری ہول گے۔ (الکلام المقبد ل صفحہ ۱۸)

#### سير يحمثالي محبت

عاشق رسول صلى الله عليه وآله وسلم مولا ناغلام رسول عالم پورى ضلع ہوشيار پور (انڈيا) كے دروليش اور صاحب تصانيف بزرگ نظے ١٩٢٠م اء كوانقال كيا اور و بيس عالم پوريس مدفون بيں ۔ ان كے متعلق ايك واقع ہے كہ: مولا نا نالے كے ايك كنارے پر كھڑے نظے دوسرے كنارے پر ايك لؤكا كھڑا تھا۔ آپ نے آواز دے كراہے پوچھا۔ لڑكے پانى كتنا گہراہے؟ وہ نہ ہولے۔ شايداس نے شنانېيس تھا۔

آپ نے پھرآ واز دی۔ لڑکے تو کون ہے، بولنے کیوں نہیں''۔ اس نے کہا:

"میں سید ہول''۔ آپ زار زار دونے گئے کہ بخت ہاد لی ہوگئی۔ اب اس سید زاد ہے

سے اصرار کرنے گئے کہ تم مجھے کہو' اوگو جرکتنا پانی ہے''۔ لیکن وہ نہ کہتے تھے۔ آپ زار

زار دور ہے تھے اور کہدر ہے تھے کہ تم مجھے اوگو جرکہو۔ آخر لوگ جمع ہوگئے اور سید زاد ہے

کو مجود کیا سید زاد ہے نے کہا'' اوگو جرکتنا پانی ہے''۔ مولانا نے جواب دیا:''حضور پار

گزر کر بتا تا ہوں''۔ چنا نچہ آپ پانی ہے گزر کر دوسری جانب گئے اور صاحبز ادے کو

کندھوں پراٹھا کرنا لے کی اس جانب لے آئے۔ وہ صاحبز ادہ بیتم تھا۔ آپ نے

اے پڑھایا، اپنے پاس رکھا اور بعد میں موضع مالوے میں اسے پٹواری کی توکری

دلوادی۔ اس کی شادی بھی کرادی۔ (اولیائے جالندھ شخہ ۱۰۱)

الیی محفاوں میں مذکورہ بالا دونوں لائق احترام ستیوں کے یکجا ہونے پر کسی
چیز کے دیئے یا تعظیم کے آ داب بجالانے کے سلسلے میں آ غاز کرنے کے لیے جمیس نبی
اکر مسلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کے اس قول مبارک کوئیش نظر رکھنا چاہیے کہ قسد مسو ا
قدریشنا (عزت داحترام اور مہمان نوازی وغیرہ میں اہل قریش کومقدم رکھیے ) اور پھر
مذکورہ بالاصورت میں تو ایک شخص کو مجرگوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کی نسبت بھی
حاصل ہے'۔

(مسائل کٹو حولھا النقاش والمجدل، تاثر: تُن یسف السیم الم فا گاکویت) کیا بات رضا اس چنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس کی ، کسین اور کسن پھول

### حفرت! يه بچهکون تها؟

ایک مرتبہ امام الہند حضرت شخ عبد الحق محدث وہلوی قدی سرہ الاقدی (حقوقی ۱۵۴ میل) کی خدمت میں ایک بہت ہوئے عالم دین ملاقات کے لیے تشریف لائے تو حضرت نے ان ہے مصافحہ کیا اور ہرا پر بٹھایا۔ گفتگو شروع ہوئی۔ ای اشاء میں ایک نوعم بچہ آیا جو بوسیدہ کیڑے زیب تن کیے ہوئے تھا۔ اس کو دیکھ کر حضرت شخ عبد الحق محدث وہلوی صاحب احر اما کھڑے ہوگئے اور جب تک وہ بچہ چلانہ گیا آپ کھڑے رہے۔ حضرت کا احرّ ام میں اس طرح کھڑے ہونا مولانا کو کچھ ناگوار سا کھڑے رہے۔ حضرت اید پچکون تھا؟ آپ نے فرمایا: آل رسول صلی الشعلید وآلہ وسلم ہے کو رہ ایک آل رسول صلی الشعلید وآلہ وسلم ہے۔ مولانا نے بوجھا کہ حضرت ایک عالم دین افضل ہے یا ایک آل رسول صلی الشعلید وآلہ وسلم ہے۔ مولانا نے بوجھا کہ حضرت ایک عالم دین افضل ہے یا ایک آل رسول صلی الشعلید وآلہ وسلم ؟ حضرت محدث صاحب نے بڑا ہی مالی جواب دیا فرمایا: مولانا! میں آپ سے ایک سوال بوجھتا ہوں کہ آپ نے اب تک کتے عالم بنائے؟ مولانا نے فرمایا:

شنمرادے جب واپس تشریف لے جاتے پھرآپ اپنے معمول میں مشغول ہوتے۔ سجان اللہ!

> آج ایے مناظرد کیھنے کوآٹکھیں ترس ربی ہیں!!! ان پڑھ سیدافضل ہے میاغیر سیدعالم

خاتم آخفقین امام شیخ ابن مجرعسقلانی رحمة الله علیه (متوفی ۱۵۸هه) کے فقاوی میں ہے، ان سے بوچھا گیا کہ ان پڑھ سیدافضل ہے یا غیر سید عالم؟ اور اگر میہ دونوں کسی جگدا کہ محمد موجود ہوں تو ان میں سے زیادہ عزت اور احر ام کامتحق پہلے س کو سمجھا جائے؟ مثلاً اگرایسی محفل میں جائے ، کانی یا کوئی اور چیز چیش کرنی ہوتو پہل من سے کی جائے ؟ یا ایسی محفل میں کوئی شخص اگر ہاتھ چومنا جا ہتا ہے یا چیشانی کو بوسد دینا جا ہتا ہے تا دس سے کیا جائے؟

امام ججرعسقلانی جواب میں فرماتے ہیں: ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت بوی فضیلت بخشی ہے گرسید میں کیونکہ لائق تکریم جگہ گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون کی نسبت ہے جس کی برابری و نیا کی کوئی چیز نہیں کرسکتی اسی لحاظ ہے بعض علماتے کرام نے کہاہے:

" ہم جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کی سمی چیز ہے بھی برابری کی انسیت نہیں دے سکتے"۔ نسیت نہیں دے سکتے"۔

باقی رہا باعمل عالم دین کا قصہ تو چونکہ اس کی ذات مسلمانوں کے لیے نقع بخش گراہوں کے لیے راہ ہدایت ہے اور یہ کہ علاء اسلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب و جانشین اور ان کے علوم و معارف کے وارث اور علمبر دار ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تو فیق یافتہ لوگوں ہے جمیس بیتو قع ہے کہ وہ سادات کرام اور علائے عظام کی عزت احترام اور تعظیم کرتے ہیں ان کی حق تلفی نہیں کریں گے۔ کیا۔ تقریب ختم ہوگی اور تمام مہمان اپ گھروں کو چلے گئے ، ای رات اعلیٰ حضرت فے خواب دیکھا کہ ایک دریا کے کنارے محبوب خدا سیدالا نبیا عسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نجاست آلود کیڑے دھورہ ہیں تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب قریب آ گئے اور چاہا کہ دہ نجاست آلود کیڑے حضور پاک سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کرخود دھودیں تو سرکار دو عالم سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: "احمد رضا! تم نے میری اولا دے کنارہ کئی کراے جہاں وہ قیام پذیر ہے للہذا میں اس کے گذے کیڑوں سے خود غلاظت دُور کررہا ہول'۔

بس ای وقت اعلیٰ حضرت محدث بریلوی علیه الرحمة کی آنکه کھل گئی اور بات سمجے میں آگئی کہ بیس طرف اشارہ ہے۔ چنانچے بغیر سی چکیاہٹ کے اعلیٰ حضرت ای وقت اینے گھر سے گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل چل کران سیرصاحب کے دروازے پر تشریف لائے تو اعلیٰ حضرت بریلوی نے ان کے یاؤں بکڑ لیے اور معافی کے طلبگار ہوئے۔سیدصاحب نے اعلیٰ حضرت کو جب اس حال میں دیکھا تو متعجب ہوئے اور كها: مولانا! يدكيا عال إآب كا اوركيول جھ كنهاركوشرمنده كرتے إلى يو اعلى حفرت نے ایے خواب کا تفصیل ہے ذکر فرمایا اور فرمایا: سیدصاحب! ہمارے ایمان اوراعتقادى بنيادى بيب كرني كريم صلى الله عليه ورآله وملم عدايانه ووالهانه محبت کی جائے۔ اور اگر کوئی بد بخت محبت رسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم سے عاری ہے با ا نکاری ہے تو وہ مسلمان نہیں رہ پیکٹیا کیونکہ اللہ تعالی اینے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے محبت كرنے كا حكم ديتا ہے اور جواللہ تعالى كے حكم كى خلاف ورزى كرے وہ دائر ہ اسلام ے خارج ہے اور جب میں نے مرکز ایمان واعتقاد کوای طرح دیکھااور فرماتے مُناتو مجصائي معافى ما تكنياوررسول اكرم عليه التحية والتسليم كى سركار مين سُرخرو مون كى يبى ا کیصورت نظر آئی که آپ کی خدمت میں اپنی سمجھ کی غلطی کی معافی مانگوں اس طرح

تقریباً ستر (۷۰)علاء میرے شاگر درہ کرفارغ ہوئے ہیں یعنی سترعلاء میں نے بنائے ہیں۔ تو حضرت نے یو چھا: سید کتنے بنائے؟ بیسوال سُن کرمولا نا خاموش ہو گئے تو حضرت نے فرمایا: مولانا! آپ اس سے اندازہ کرلیس کہ عالم تو بنایا جاسکتا ہے اور سید صرف وہی بن سکتا ہے جے اللہ تعالی بنائے۔

مولانانے پھرائیک سوال پوچھا کہ آگر کوئی سید بے مل ہوجائے تو کیااس کا احترام داجب ہے؟

حضرت نے مولانا ہے سوال کیا کہ قرآن مجید میں کتنی آیات الی ہیں جن پڑل نہیں کیا جاتا یا آیات متروکہ ہیں؟ مولانا نے کہا: کی آیات منسوخ ہیں ۔حضرت نے پھرسوال کیا کہ کیاان آیات کو کلام پاک سے خارج کردیا ہے؟ مولانا نے کہا نہیں بلکہ قرآن مجید میں شامل ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اوران آیات کا احترام بھی فرض ہے ہم سب ان کو چو متے ہیں آنکھوں سے لگاتے ہیں۔

حضرت محدث صاحب نے فر مایا: ایسے ہی بے عمل سا دات کو بھی آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کراحتر ام کرو ۔ باقی رہاان کا عمل تو وہ ان کا بینامعا ملہ ہے۔ (صراط الطالبین)

سیدے کنارہ شی نامناسب ہے

اعلی حفزت امام الل سنت عاشق خیر الورگ امام احمد رضاخان قاوری محدث بریلوی قدس سرہ الاقدس (۱۳۴۰ه ) بریلی شریف کے جس محلّہ میں قیام پذیر ہے ای محلے میں ایک سید صاحب رہتے تھے جو کہ شراب نوشی کرتے تھے اور اعلی حضرت ان کے اس عمل سے بخت متنفر تھے ،ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت نے اپنے گھر پرکوئی تقریب منعقد فرمائی اور اس تقریب میں محلے کے تمام لوگوں کو مدعوکیا لیکن ان سیدصاحب کو مدعونییں ی تقیر بین تقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور انورسید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر راضی ہوئے کہ ان کے اہل ہیت میں ہے کوئی جہنم میں شجائے۔
(سوائح کر باصفح الله النو ف الموبد الآل محمد بیک صفحہ ۵۸ مصطف البابی حلی مصر من الله الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

'' بے شک (سیدہ) فاطمہ رضی اللہ عنبا نے اپنی پاکدامنی کی حفاظت کی تو اللہ تعالی نے انہیں اوران کی اولا دکوآگ پرحرام فرمایا''۔ حاکم نے فرمایا بیرحدیث سیج ہے حضرت عمران بن حصین ﷺ فرمائے ہیں کہ نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

''میں نے اپنے رب کریم سے دعا کی کہ میر سے اہل بیت میں کسی کوآگ میں داخل نہ فر مائے تو اس نے میری دعا قبول فرمالی'۔(برکات آل رسول صفحہ ۵۹) آب تطمیر سے جس میں پودے جے اس ریاض شجابت پہ لاکھوں سلام امام حاکم نے حضرت انس عضے سے دوایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی الشعلیدوآلہ وسلم نے فرمایا:

میرے رب نے میرے اہل بیت کے بارے میں مجھ سے وعدہ کیا ہے جو ان میں سے تو حیداور میری تبلیغ (سنت) کے ساتھ شابت قدم رہے گا، اللہ تعالی ان کو عذاب نہ وے گا۔ (النعمة الْعظمیٰ ترجمہ: الخصائض الکبریٰ للسوطی جلد اسفے ۵۲۷)

#### گنتاخی کی سزا

حفزت مخدوم و هیه قدس سره (متوفی افغیاه) سادات کرام کا بیحداحتر ام فرماتے تصاور دوسروں کو بھی ان کی عزت و تقیر کی تا کیدفر ماتے تھے۔ ایک روز نصر پوری (نصر پورضلع ٹنڈ والہیا رسندھ) سادات کرام کی معجد حاضر ہوں کہ آپ کو معاف کرنے میں کوئی عذر مانع نہ ہو۔ جب سید صاحب نے اعلیٰ حضرت ہے ان کے خواب کا حال سُنا اور اعلیٰ حضرت کی پُر اثر گفتگو نئی تو فوراً گھر کے اندر گئے اور شراب کی تمام بوتلیں لا کر اعلیٰ حضرت کے سامنے گئی میں بھینک دیں اور کہا کہ جب ہمارے نا ناجان نے ہماری غلاظت صاف فرمادی ہے تواب کوئی وجہ تہیں کہ یہ اُم الخبائث اس گھر میں رہے اور اسی وقت بشراب نوش سے توب کرئی۔

اعلی حفزت جوابھی تک ان کے دروازے پر گھٹٹوں کے تل کھڑے تھے ان کواٹھایا اورا کیے طویل مغانقہ کیا، بیٹھک میں بٹھایا اور حسب تو ثبتی خاطر مدارات کی۔ (صرا مالطالبین صفح ۸۳)

اعلى حفرت بريلوى في سادات كرام كى فضيلت يل رساله سمى "إواهُ الآدَب لِفَاضِلُ النَّسَبْ" تحريفر مايا-

#### قطب اولياء سادات ميس سے ہوتا ہے

جب خلافت ظاہرہ میں شان مملکت وسلطنت بیدا ہوئی تو قدرت نے آل طاہر کواس سے بچایا اور اس کے عوض ' خلافت باطنہ'' عطافر مائی۔

حضرات صوفیائے کرام کا ایک گروہ جزم کرتا ہے کہ ہرزمانہ میں '' قطب اولیاء'' آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (سادات کرام) بی ٹیں ہے ہوں گے۔ (سواخ کر بلاصغیہ ۵صدرالا فاضل، ستادالکل، قیم ملت، علامہ سیدتیم الدین مرادآ بادی قدس مردالعزیز)

# ليح النب سيرجهم من بين جائكا

امام تُرطِی (متونی ۱۹۸۸ه) نے سیدالمفسرین حفرت سیدنا عبدالله بن عباس رضی الله عنهمائی آیة کریمه و کَسَوْف یُعْطِیْک رَبُّک فَتَرُصٰی (پ۳) (ترجمہ: اور بے شک قریب ہے کہتمہارار بے تہیں اتنادے گا کہتم راضی ہوجادگے)

شریف میں آپ تشریف فرما تھے۔ داؤ د نامی ایک بوڑھا نجار جو د ہیں کا رہنے والا تھا اور بنهات اورخوداحر المنفي بيضة تقد (ردش ميم صفيه ١٣٩) آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اُس وقت مسجد میں لوگوں کا اجتماع تھااور آپ ان لوگوں كونفيحت فرمات موئ ارشاد فرمارے تھ كدجب كرتم سادات عالى درجات كے

یروں میں مقیم ہو، تنہارے لیے مناسب سے کہ نماز جو دین کا ستون ہے، اس کو یا بندی سے ادا کر واوراس کی ادائیگی میں کسی می ستی و کا بلی اختیار نہ کرو۔

بدبخت داؤو خجارنے مین کرسادات ہے اپنی کسی دیرین عداوت کی وجہ كهاكر "جهم توسيدول كے گھروں كوآگ لكاديں كے" \_اس بد بخت كى سابات ك كر آپ غصے ہے بے چین ہو گئے۔اورآپ نے ای غضب کی حالت میں فرمایا:"ای تخف کو گنتاخی کی پیمزا ملے گی کہ پیکنویں میں زندہ دفن ہوگا'' \_اس داقعہ کو دو تین روز بھی نہ گزرے تھے کہ ایک ہندونے شہرنصر پور میں ایک گنواں کھدوایا اور داؤر بڑھئی کو اس کویں پرلکڑی ڈالنے کے لیے بلوایا، بیاوراس کے تین ساتھی کویں کے اندراُتر کر کھیکام کررہے متھے کہ اتفاق ہے کنویں کی دیوارے مٹی کا ایک بڑا حصہ گراجس میں واؤواوراً س کے تینوں ساتھی دب گئے۔اس کے ساتھی تو کسی طرح فی گئے ، مگر داؤد کی موت ای کنویں میں واقع ہوئی۔

(حديقة الاولياء مؤلف سيرعبدالقادر صفحوى، تذكره صوفيات سنده مطبوه 1909 مراجى)

محت کے انو کھے انداز

- یمی مخدوم صاحب بیں، انہوں نے ایک بنتم سیدکو پالیا۔ فقط سید ہونے کی بناء پر ایکی پر درش کی ۔ جب وہ جوان ہوئے تو اپنی بٹی کے ساتھ ان کی شادی کرا کے في كب الل بيت كالملي شوت ديا -
- مخدوم صاحب سادات کرام کی بے صد تعظیم کیا کرتے تھے بہال تک کہ سادات کے گھروں کی جانب یاؤں پھیلا کرنہیں سوتے تھے۔

(m) کوئی سیرصاحب آپ کی خدمت میں تشریف کے کرآتے تو آپ انہیں

- عارف بالله حفرت مخدوم محداساعيل سوم وقدس سره (متوفى ٩٩٨ صدفون المحمكوث ضلع حيدراً باد) في الك رات ني اكرم نورمجسم صلى الله عليه وآله وسلم كي عظم مبارک پر این صاحبزادی کا تکاح شیاری (ضلع حیدرآباد) کے ایک غیرمعروف نو جوان سیدصاحب ہے کرایا۔جس کی اولا دآج بھی ممیاری میں موجود ہے۔ (الل سنت أوركب الل بيت صفحه مطبوعه لاز كان )
- (۵) اتھم کوٹ کے حضرت مخدوم محمد اساعیل علیہ الرحمة کے بیروس میں ایک سید صاحب کا بھی گھر تھا۔ مولانا صاحب کی صاحبر ادی اور سیدصاحب کی صاحبر ادی کی آپس میں دوی تھی دونوں لڑ کیاں تھلونوں سے کھیلا کرتی تھیں۔ایک روز سیرصاحب کی صاحبزادی نے گذااورمولاناصاحب کی صاحبزاوی نے گذی (گڑیا) کیروں کی ینا کر لائیں اور دونوں کی شادی کرادی۔مولانا صاحب نے اپنی صاحبزادی سے وریافت کیا کہ گذاکس کا اور گذی کس کی تھی؟ لڑی نے بتایا! ابا جان! گذاسیدزادی کا اور گذی میری تھی۔مولا ناصاحب نے بغیر کسی ارادہ کے فقط اتنا کہا کہ بٹی ! گذا تمہارا ہوتا اور گذی سیدرادی کی ہوتی۔

مولانا صاحب شب بيدار عاشق رسول صلى الله عليه وآله وسلم تص اور صاحب حضوري بھي تھے۔اس رات وه سركار مدينه سلى الشرعليه وآله وسلم كى زيارت سے محروم رہے۔ دوسری رات بھی بے قراری گرنے وزاری میں بسر ہوئی۔ تیسری رات تہجد کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ورد دل سے مناجات کی۔سرکار دوعالم صلى الله عليه وآله وسلم في زيارت عي شرف فرمايا - ارشا وفرمايا:

#### محبت كى لا زوال مثال

حفرت مخدوم محرامام سمروردی علیه الرحمة (ربِّ شریف ضلع بدین) کو سادات کرام سے بے حدعقیدت ومحبت تھی۔

حضرت مخدوم صاحب نے جب سید زادی کاسنا تو آپ کے دل پر بڑی چوٹ گلی اپنے آپ سے مخاطب ہوکر فرمایا: اے محمد! حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر قیامت کے دن بوچھ لیا کہ میرے اٹل بیت کوتو نے کیوں دیکھا؟ تو بیارے آ قاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دوں گا؟

انبین خیالات نے بہت پریشان کیا آخر سکون قلب کے لیے ایک لوہار کے

ہاس تشریف لے کر گئے اور ان سے فرمایا: ''میری دونوں آ تکھیں نکال دؤ'۔اس نے
عرض کیا کہ حضور! میں تو بیہ جرائت نہیں کرسکتا۔ بالآخراس عشق کے بندے نے عشق کی
انتہا کر دکھائی کہ '' زنبوری لے کراپئی دونوں آ تکھیں نکال لیں''۔ حضرت مخدوم نے
عشق کی وہ تاریخ رقم فرمائی کہ ایسا منظر آسان نے بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ سجان اللہ!

مولوی! یہ بھی برداشت نہیں کر سکے کہ ہماری بیٹی کا گذا ہو۔ مولانا صاحب فے عرض کیا: آقا! قلام نے فلطی ہوئی ہے معافی جا ہتا ہوں۔ سرکارصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: معافی ایک شرط پر ملے گی۔ مولانا صاحب نے عرض کیا: آقا! آپ کا ہر تھم آتھوں پر بندہ تھم سے کس طرح انح انی کرسکتا ہے۔

آپ صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا: اپنی بیٹی کو تیار کرے اہل خانہ کے ساتھ شیاری لے کر جائیں اور و بیں فلال نوجوان سید سے نکاح کر وادیں۔' اور مولانا صاحب نے ویسائی کر کے، کچی محبت کاعملی شوت دیا۔

(کواکب المعادات فی شرح مناقب المادات جه طبح قدیم - (ابل سنت اور خب ابل بیت سنی)

اسے انداز ہولگا کی کرسادات کرام حضور پاک سلی الشعلیہ وآلہ وسلم کوکس قد وعزیز ہیں کہ ان کافر وہ برابر بھی و کھتحقیر برداشت نہیں کر پاتے ۔ اور یہاں ہے ایک دوسرا مسئلہ بھی واضح ہوا کہ جب حضور پاک سلی الشعلیہ وآلہ وسلم سیدزادی کے لیے غیر ارادہ طور پر بھی گڈا (کھلونوں میں قدکر) پسند نہیں فرماتے تو بھر حقیقی طرح عملی زندگ میں سیدزادی کے لیے غیرسید شوہر کسے پسند فرمائیں گے۔ سوچے باربار!

(۲) عارف لاٹانی مخدوم ساہڑ کنجاری افز پوری (درگاہ افز پور شلع دادومتوفیٰ ۱۹ عارف کاٹانی مخدوم ساہڑ کنجاری افز پوری (درگاہ افز پور شلع دادومتوفیٰ ۱۹۸۰ھ) حضرت عارف کاٹل مخدوم بلال قدس سرہ (شہادت ۱۳۱ھ کے کے حجت یا فتہ تھے۔ مادات کرام کا نہایت احترام کیا کرتے تھے۔ ایک بار مثمیاری شریف دعوت بین تشریف کے رات کوآپ کے آرام کے لیے بستر لگایا گیالیکن مسیح کو معلوم ہوا کہ آپ دات بھر پاؤس چھیلا کرنہ ہوئے ، دریافت کرنے پر فرمایا: ''مثمیاری میں ہرطرف سادات کرام کے گھر ہیں اس لیے یاؤس پھیلا نااچھا ندلگا۔''

حفرت امام شافعی رہے کے متعلق لکھتے ہیں کہ آپ سادات کرام کی بہت تعظیم کرتے تھے چنانچ ایک مرتبددوران سبق سادات کے کمسن بچ کھیل کودر ہے تھے اور جب وہ زد کیک آتے تو آپ تعظیماً کھڑے ہوجاتے اور دس بارہ مرتبہ یہی صورت بیش آئی''۔ (تذکرة اولیاء)

خون خیر الرسل سے ہے جن کا خُمیر ان کی بے لوث طنیت پید لاکھوں سلام

#### ملعون كون؟

امام حافظ الوالفضل قاضى عياض مالكي قدس سره الاقدس (متوفي عهيم مع مدون مراكش) في فرمايا:

"الل بيت نبوت، اولا ورسول ، امهات الموشين (تمام از واج مطهرات رسول الشعلى الشعليدوآلبوسلم) اورتمام صحابه كرام (اس ميس حضرت امير معاوية هي محلي الشعليدوآلبوسلم) اورتمام صحابه كرام (اس ميس حضرت امير معاوية هي محل واخل ميس) كي تنقيص كرناحرام باورتنقيص كرنے (ثقص وعيب تكالنے) والاملعون ميں اختار مقد جلد صحفہ ٨٨)

#### اہل بیت سے محبت کرنا

''نامور فلاسفر، بیرسٹر، شاعر مشرق، مصوّر پاکستان ڈاکٹر محمد اقبال مرحوم (لاہور) نے اپنے بیٹے (جسٹس) جاویدا قبال کونصیحت کی کداہل سنت و جماعت کے ساتھ وابستہ رہیں اوراہل بیت ہے محبت کرنا اپناشعار زندگی بنائے رکھے''۔ (روزنامہ نوائے وقت ۱۰ اراکٹو بر ۱۹۸۶ء کالم ٹن کی ڈائزی۔ بحوالہ جنتی گروہ) مخدوم صاحب جیسے بی معجد شریف میں پہنچے فوری طور پر نبی اکرم ، نور مجسم ، سید عالم شفیج اعظم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عاشق کو بیداری میں زیارت سے مشرف فرمایا۔ (تذکرہ اولیائے سندھ خو ۳۲۹)

> لحد میں عشق زخ شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے

خطباء کرام ہے مود بانہ گذارش ہے کہ ان روایات کواپنے خطبات میں بیان کرکے عوام الناس کے دلوں میں''نحب اہل بیت'' کی شمع فروزاں کریں۔ جب اہل بیت کے مملی حکایات کو بیان کر کے ان کرواروں کواً جا گر کرکے خالفین پر ججت قائم کریں اورعوام الناس میں نحب اہل بیت کی تحریک پیدا کریں۔

شیعہ جعفری فرقہ اہل بیت کا بہا تگ دہل دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن ایسے عملی کر دار پیش کرنے میں است و جماعت کوروز کردار پیش کرنے سے دہ سراسر خالی ہیں۔ بیسعادت فقط اہل سنت و جماعت کوروز ازل سے نصیب ہے۔ فالحمد للہ!

# حُب اہل ہیت، اہل سنت کا شعار ہے

حفرت شخ المشائخ فریدالدین عطار نیشا پوری قدس سره ( تقریباً ۱۸۵۵ هـ ) تے ہیں:

جھے ان کم فہم لوگوں پر جیرت ہوتی ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل سنت نعوز باللہ اہل بیت سے معاندت رکھتے ہیں۔ جب کہ سخچ معنوں میں اہل سنت ہی کا اہل بیت سے محبت رکھنے والوں میں شار ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ان کے عقائد ہی میں یہ شے داخل ہے کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد ان کی اولا داطہار سے محبت کرنالاز می ہے۔ اورطعنه زن کفارنیست و نابود ہو گئے ، کیکن دنیا کا کوئی خطبالیانہ ہوگا جہال آنخصور شافع بوم النّشورعلی السلام کی اولا و پاک اور سادات کرام موجود نہ ہول۔ وہ دیثمن جنہوں نے اہل بیت کو دنیا ہے مٹانے کی کوشش کی ، وہ خود مٹ گئے لیکن اہل بیت کو نہ مٹاسکے ، آخ نہ پر نید ہے ، نہ ابن زیاد ، نہ ان کا نام ونشان ۔

نہ برید کا وہ ستم رہا، نہ زیاد کی وہ جفا رہی جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا لیکن ایک عابد بیار حضرت سیدنا امام زین العابدین کی نسلِ اقدس میں

الله تعالى نے وہ برکت عطافر مائی که تمام اطراف واکناف عالم میں بینوری نسل پھیلی الله تعالیٰ کے وہ برکت عطافر مائی کہ تمام اطراف واکناف عالم میں بینورائی کر نمیں ہوئی ہے اور شفیع معظم صلی الله علیہ والہ وسلم کے آفتاب حسن و جمال کی بینورائی کر نمیں اہل جہاں کے ولوں کومنور کیے ہوئے ہیں اور تمام عالم کے لیے سرچھمہ رُشدو ہدایت بی ہوئی ہیں۔

رب کریم جل وعلا نے انہیں (اہل بیت کرام کو) مختلف خصوصیات سے مرفراز فر مایا اور ہرا کیک کوئی یا ک صاحب لولاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و کمال کا مظہر منایا اور ہرا کیک سے محبوب کی نئی شان کوظا ہر فر مایا۔

امام زین العابدین الله این العابدین الله این زمدوتفوی کے لخاظ سے سب زُماواور متفین کے لیے امام ویلیشوا اور سب عابدین کے لیے سرمایی عزوافتخار ، امام محمد باقر کھا پی خداداوقہم وفر است اور فظانت و بصیرت کی بدولت سب علوم پرحاوی وغالب ، ہرمسلدو عقدہ کی نہ تک پہنچنے والے ہیں اور اس بناء پر '' کالقب پانے والے ہیں ۔ امام جعفر صادق پی ایسے عالم وفاضل ، عارف وکامل کہ امام اعظم سیدنا امام الوحنیف کھی جعفر صادق پی ایس کے فیض یافتہ شاگر داور انہی کے خرمن علم سے خوشہ چیں

#### گلستانِ زَہراء کے مرسبر وشاداب چھول

سورہ کوٹر کی تفسیر میں شخ الحدیث مولانا محمد اشرف سیالوی مدخلہ دربار اہل بیت میں یوں گلہا ہے عقیدت پیش کرتے ہیں:

''اس آیت پاک میں''الکوٹر'' سے مراد اولا و پاک اورنسل اطہر ہے اور محبوب پاک سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشادت دی گئی ہے کہ آپ کی نسل پاک بے حدو حساب ہوگی اور تمام قبائل واقوام سے زیادہ ہوگی کوئی قبیلہ اور قوم گنتی وشار اور فضائل و کمالات کے لحاظ سے ان کی برابری نہیں کر سکے گی۔

جب حضور نبی اکرم صلی الله علیه وآله و ملم کے صاحبز ادے حضرت عبد الله دیا ۔ وصال فرما گئے تو کفاروشرکین نے آپ کو' ایٹز' کہنا شروع کر دیا۔ان کا گمان بیتھا که پیغیبراسلام کی اولا وصلی نہیں جو کہ ان کی قائم مقام ہوا در ان کے دین و قد ہب کو جاری رکھ سکے لہندامیہ سلسلہ ذیا وہ دیر تک قائم نہیں رہ سکے گا اور بید قد ہب بہت جلد ختم ہو جائیگا۔

الله تعالی نے اس آیت کریمہ میں کفار ومشرکین اور معاندین کے اس واہمہ کو زائل فرمایا اور محبوب ومطلوب صلی الله علیہ وآلہ وسلم کو بشارت دی کہ اے میرے رسول علیہ ایس نے آپ کو آئی اولا دعطافر مائی ہے کہ وہ قیامت تک ختم نہ ہوگی اور بیہ مسلک و مذہب اور دین ملت الحظے فیوض و برکات ہے ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ ان کی مسلک و مذہب اور دین ملت الحظے فیوض و برکات ہے ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ ان کی مسلک و منہ مسائی جیلہ ہے دین اسلام کا پودا ہمیشہ تر و تازہ اور مرسبز و شاداب رے گا۔

اس غیبی خرکی صدافت اور حقانیت کا انداز ه کیجئے اور پینیبر آخر الزمال علیہ الصلو ۃ والسلام کے اس مجز ہ کی واقعیت اور حقیقت کو ملاحظہ کیجئے ، وہ گستاخ و بے ادب

#### سوچيم باربار!!

گھے ایک سال بتایا گیا کہ جاج کا ایک قافلہ بغداد شریف میں آیا ہے۔ میں فران کے ساتھ جے کے لیے جانے کا ارادہ کیا ، اپنی آسٹین میں پانچ سودینارڈ الے اور بازار کی طرف نگلا تا کہ جج کی ضروریات خرید لاؤں، میں ایک رائے پر جارہا تھا کہ ایک عورت میرے سامنے آئی ، اس نے کہا اللہ تعالیٰ تم پررحم فر مائے میں سیدزادی ہوں میری بچوں کے تن ڈھا بھنے کے لیے کپڑ انہیں ہے اور آج چوتھا دن ہے کہ ہم نے بچھ نہیں کھایا، اس کی گفتگو میرے دل میں اثر گئی میں نے وہ پانچ سودیناراس کے دائمن میں ڈال دیے اور انہیں کیا: آپ اپنے گھر جا کیں اور ان دیناروں سے اپنی ضروریات پوری کریں، میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر کیا اور واپس آگیا، اللہ تعالیٰ نے اس بار جج پر جانے کا شوق میرے دل سے تکال دیا۔

ووسر بے لوگ چلے گئے، جج کیا اور واپس آئے، بیل نے سوچا کہ دوستوں کے ملاقات کرآؤں اور انہیں سلام کرآؤں چنا نچہ بیس آیا جس دوست سے ملتا اسلام کرآؤں چنا نچہ بیس گیا جس دوست سے ملتا اسلام کہتا اور کہتا اللہ تعالیٰ تمہارا حج قبول فرمائے اور تمہاری کوشش کی جزائے خیرعطا فرمائے تو وہ مجھے کہتا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حج بھی قبول فرمائے، کی دوستوں نے اسی طرح کہا۔ (مجھے فکر لاحق ہوئی) رات کوسویا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آب یہ تو مایا: دو گرمایا: دو گرم

حقىورغوث اعظم شخ محى الدين سيدعبدالقاور جيلاني ﷺ (بغداد شريف) گلتان زہراء رضی اللہ عنہا کے وہ پھول جن ہے خسنی وحسینی نگہت بیک وقت مشام جان کومعطر کرتی ہے جوملک معنی اور عالم حقیقت کے تاجدار ہیں، سلطنت روحانیت کے شہنشاہ ہیں اور تمام اولیائے زمانہ، اغواث واقطاب وقت کی گردنوں بران کا قدم ب قدمى هذا على رقبة كل ولى الله "ميرايقدم برولى الله كارون يرب" -جس کی منبر ہوئی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت یه لاکھوں سلام عطائے رسول، سلطان اولیاءخواجہ خواجگان حضرت خواجہ غریب نواز سید معین الدین چشتی اجمیری ﷺ، جو تسنی تسینی باغ کے نادیدہ خزاں بھول ہیں، جنہوں نے کفرستان ہند میں شمح اسلام کوروش فرما کرلا کھوں دلوں کونورا بمان سے منور قرمایا. الغرض اہل ہیت کے بیا توار فتن و فجو راور كفر والحاد كى تاريكيوں ميں مينار ثور ثابت ہوئے اور کشتی اُمت مصطفے علیہ التحیة والثناء کے لیے ناخداء اہل بیت کے ان تونهالول اورگلشن مصطفوی کےان نا دیدہ خزاں پھولوں کی طہارت و یا کیزگی مزاہت و یا کدامنی پرقرآن یاک شاہرصادق ہےاوردلیل ناطق ہے۔

الحاصل الله تعالی نے اپنے پیارے رسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم ہے جو وعدہ فرمایا بلکہ انہیں جو مژ دہ سایا اسے اس طرح پورا فرمایا کہ نہ اعداد وشار اور گنتی وحساب میں اولاد پاک مصطفے علیہ فضل الصلو ق والشاء کی برابری ہو تکتی ہے اور نہ بی شرف و فضل رفعت و مرتبت اور بلندی درجات و کمالات کے لحاظ ہے ان پر کسی کو برتری کا وعویٰ ہو سکتا ہے ۔ اس لیے فرمایا کہ تمہاری اولا دتو کو ثر ہے ۔ (کو ژافخرات ۲۲) تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے میں نور تیرا سب گھرانہ نور کا

بیٹک کرسکتا ہے۔ گنبگار سادات کے زخوں پر آپ مرہم پٹی نہیں کریں گیاتو اور کون کرے گا۔ ہرایک کواپٹی اولاد بیاری ہوتی ہے بیٹک آپ کو بھی اپنی آل عزیز ہے۔ گناہ ہے نے نہیں ٹوفا۔ جیسے بھی ہیں آپ کے ہیں۔

"جس كاجوبوتاب ركهتاب أى فيبت

## تیری ضرب ہی کلائی پرلگی ہے

عارف بالشامام عبدالوباب مُعراني قدس سره فرمات مين

سیدشریف فے حضرت خطاب رحمۃ الشعلیہ کی خانقاہ میں بیان کیا کہ کاشف التحیر ہ نے ایک سیدکو مارا تو اے ای رات خواب میں رسول اکرم صلی الشعلیہ وآلہ وسلم کی اس حال میں زیارت ہوئی کہ آپ اس سے احراض فرمارہ میں ،اس نے عرض کیا یارسول اللہ! میراکیا گناہ ہے؟

فرمایا: تو مجھے مارتا ہے حالانکہ میں قیامت کے دن تیراشفیج ہوں۔اس نے عرض کیا: یارسول اللہ! مجھے یادنیس کے میں نے آپ کو مارا ہو۔ آپ نے فرمایا: کیا تونے میری اولا دکونیس مارا؟اس نے عرض کیا: ہاں۔

آپ نے فرمایا: تیری ضرب میری بی کلائی پرگی ہے، پھرآپ نے اپنی کلائی تکال کردکھائی جس پرورم تھا جیسے کہ شہد کی تکھی نے ڈیک مارا ہو''۔

ہم اللہ تعالیٰ ہے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔

نافر مان اولاد، نسب آل رسول عليظ سے خارج نہيں

سیدی شیخ محمد فای علیه الرحمة فرماتے بیں کہ میں مدینه طیبہ کے بعض محسینی سادات کونا پیندر کھتا تھا کیونکہ بظاہران کے افعال سنت کے مخالف تھے،خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرانام لے کرفر مایا: اے فلاں! کیابات ہے میں ویکھتا

نہ کرتم نے ایک کمز وراور ضرور تمند میری بیٹی کی امداد کی تو میں نے اللہ تعالی ہے وعاکی، اللہ تعالی نے ہو بہو تھے جیسا فرشتہ پیدا فر مایا جو ہر سال تمہاری طرف سے حج کریگا، اب اگر چا ہوتو حج کر واور اگر چا ہوتو حج نہ کرو۔' (برکات آل رسول پینے)

وہ سرمایہ دارجو ہرسال نفلی حج وعمرہ کرتے ہیں اگر انہیں سرکار مدینہ میں گرائیں سرکار مدینہ میں گرائیں سے عشق سچاہ محبت صادق ہے تو اپنے پرسا دات کو ترجیح دیں، آپ کی آل کو بھی اس شرف سے مشرف کریں بعنی اولا دکوا پنے تانا جان کے حضور میں بہچانے کا ذریعہ بنیں۔ متقد مین کی سقت کو دوبارہ زندہ کریں، ای دلولہ وجذبہ کوا جا گر کریں، سا دات (سفید پوش) کو ہرسال ڈھونڈ ڈھونڈ کر بھجوانے کا اہتمام کریں۔ پھر دیکھئے سادات کرام کی امداد کا انہمام کریں۔ پھر دیکھئے سادات کرام کی امداد کا انہمام کی در بارمعلی سے کیا ملتا ہے۔

ٱللَّهُمِّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ آلِهِ وَسَلَّمَ

#### خاتون جنت کوائی اولا دعزیز ہے

امام این جرکی پیتی (متوفی ع<u>ام ۹۷</u>ه) تقی الدین فای سے روایت کرتے بیں انہوں نے بعض ائمہ کرام سے روایت کی کہ وہ سادات کرام کی بہت تعظیم کیا کرتے تھے۔ان سے اس کاسب یو چھا گیا تو انہوں نے فرمایا:

سادات کرام میں ایک شخص تھا جے مُطَیر کہا جاتا تھا وہ اکثر لہو ولعب میں مصروف رہتا تھا جب وہ نوت ہوا تو اس وقت کے عالم دین نے اس کا جنازہ پڑھنے میں تو قف کیا تو انہوں نے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی آپ کے ہمراہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرارضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ انہوں نے اس عالم سے اعراض کیا، جب اس نے درخواست کی کہ مجھ پرنظر رحمت فرما ئیں تو حضرت خاتون جن اس کی طرف متوج نہیں ہوئیں، اس پرعماب فرمایا اوراد شاوفر مایا:

جنت اسکی طرف متوج نہیں ہوئیں، اس پرعماب فرمایا اوراد شاوفر مایا:

اگرعاقبت کوآرام دہ بنانا ہے قوسادات کرام ہے محبت رکھیں، ان کی عزت و
احرّام بجالا کیں، احرّام ہے اس طرح پیش آئیں جس طرح سردار ہے پیش آیا جاتا
ہے۔اردگرد ماحول کا جائزہ لیں، پڑوں میں ایک نظر ڈالیں، سادات کرام کوڈھونڈیں
اوران کی ضروریات کو پورا کریں اور سرایا خادم بن جا کیں یہی ہماری تہماری آخرت
کے لیے بہتر ہے۔

### سيد سے امتحال نہ ليں

شیخ عدوی نے اپنی کتاب "مشارق الانوار" میں، محدث این جوزی (عاده) كي تصنيف "ملتقط" في لكيا كم يلغ مين ايك" سيد" قيام يذريته-ان كي ا کے زوجہ اور چند بٹیاں تھیں، قضاء البی ہے وہ مخص فوت ہو گیاان کی بیوی کہتی ہیں کہ الس شاعب اعداء كے خوف سے سرقند چلى كئى، ميں وہاں سخت سردى ميں چينى ميں نے این بیٹیوں کو مجد میں وافل کیا اور خودخوراک کی تلاش میں چل دی، میں نے ویکھا کہ لوگ ایک شخص کے گردجمع ہیں، میں نے اس کے بارے میں دریافت کیا تو لوگوں نے کہا پرئیس شہرے۔ میں اس کے پاس پیٹی اور اپنا حال زار بیان کیا اس نے کہاً" این تد ہونے پر گواہ پیش کرو'۔اس نے میری طرف کوئی توجیبیں دی، میں دایس مجدی طرف چل دی، میں نے راہتے میں ایک بوڑ ھا بلند جگہ بیٹھا ہوا دیکھا جس کے گرد کچھ لوگ جمع تھے۔ میں نے بوچھا بیکون ہے؟ لوگوں نے کہا بیکا فظ شہر ہے اور مجوی ہے، میں نے سوچامکن ہے، اس سے پچھ فائدہ حاصل ہوجائے چنانچے میں اس کے پاس پنچی، اپنی سرگزشت بیان کی اور رئیسِ شهر کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا بیان کیا اور اے يكى بتايا كەمىرى بچيان مجدمين بين اوران كے كھانے پينے كے ليےكوئى چيز نہيں ہے۔

ہوں کہتم میری اولا و سے بغض رکھتے ہو، میں نے عرض کیا: خدا کی پناہ! یا رسول اللہ! میں توان کےخلاف ِسنت افعال کونا پہندر کھتا ہوں۔

فرمایا: کیا یفتہی مسائلہ نہیں ہے کہ نا فرمان اولا دنسب سے ملحق ہوتی ہے؟ میں نے عرض کیا: ہاں یارسول اللہ فرمایا: بینا فرمان اولا دہے۔

جب میں بیدار ہوا تو ان میں ہے جس ہے بھی ملتا اس کی بے حد تعظیم کرتا''۔۔(اصاً)

معترض کہہ سکتے ہیں کہ پہلے دور میں علاء وزراء وغیرہ کے خوابول میں بزرگ بلکہ خودحضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکرانہیں تنبیہ فرمائے تھے ہیکن آج کل ایسا کیوں نہیں؟

اس لیے کہ آج کل رہنما، وزراء، رؤسا، افسر، حکمرال وغیرہ کو دین سے دلچین تبیس رہی،ساری رات ٹی وی (ٹی بی) ڈش اور کیبل کی نڈر ہورہی ہیں اور دن دنیا داری میں اور دوسری طرف دیکھا جائے کہ مال حرام کی ریل پیل ہے، تو ایسے حالات میں یا ک بزرگوں کی آ مداوران کی روحانیت کس طرح متوجہ ہوسکتی ہے!!

#### محبان الل بيت كامقام

شیخ زین الدین عبدالرحمٰن خلال بغدادی فرماتے ہیں:

مجھے تیمور لنگ کے ایک امیر نے بتایا کہ جب تیمور لنگ مرض موت (سکرات) میں مبتلا ہوا تو ایک دن اس پر سخت اضطراب طاری ہوا، مندسیاہ ہوگیا اور رنگ بدل گیا، جب افاقہ ہوا تو لوگوں نے اسے صورت بیان کی ، تو اس نے کہا: میر ب پاس عذاب کے فرشتے آئے استے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ و کلم تشریف لائے اور فرمایا: ''اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ میری اولاد سے محبت رکھتا تھا اور ان کی خدمت کرتا تھا۔'' چنا نچہ وہ (فرشتے ) مطلے گئے''۔ (ایضاً)

اس نے اپنے خادم کو بلایا اور کہا این آقا ( لینی میری بیوی) کو کہد کروہ كيڑے پہن كراور تيار ہوكرآئے چنانچہ وہ آئى اوراس كے ساتھ چندكنيزيں بھى تھيں، بوڑھےنے اے کہاا س عورت کے ساتھ فلال محدیث جاا دراس کی بیٹیوں کوایئے گھر فواب ش زيارت كى تو آپ نے مجھے فرمايا: لے ، وہ میرے ساتھ گئ اور بچیوں کوایے گھرلے آئی ، بجوی نے ایے گھر میں ہمارے لیے الگ رہائش گاہ کا رتظام کیا جمعیں بہترین کپڑے پہنائے ہمار عِسل کا انظام کیا

> اورجميس طرح طرح ككماتے كلائے۔ آدهی رات کے وقت رئیس شہرنے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہوگئ اورلواء الحدني اكرم صلى التدعليدوآلدوسلم كرمراتور يرابرار ماع،آباس في ال رئیں سے اعراض فرمایا، اس نے عرض کیا حضور! آپ جھے سے اعراض فرمارہے ہیں، حالاتكه مين مسلمان مول، أي اكرم صلى الله عليه وآله وسلم في فرمايا:"اي مسلمان ہونے برگواہ پیش کرو''۔ وہ محض جرت زوہ رہ گیا،رسول اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فر مایا: تونے اس سیدزادی مورت کوجو کھے کہا تھاا ہے بھول گیا؟ میل شخ (مجوی) کا ہے جس کے گھر میں اس وقت وہ کورت ہے"۔

رئیس بیدار ہوا تو رور ہاتھا اور اپنے منہ پرطمانچے مارر ہاتھا، اس نے اپنے غلاموں کو ای مورت کی تلاش میں بھیجا اور خود بھی تلاش میں نکلاء اسے بتایا گیا کہ وہ عورت بجوی کے گھر میں قیام پذیر ہے۔ بدر تیس ای جوی کے پاس گیا اور کہا وہ سیدانی عورت كبال ع؟ الى في كما مير ع كريل ع-

رئیں نے کہا: اے میرے ہاں بھیج دو۔ شخ نے کہا: پیٹیں ہوسکتا۔ رئیس نے كها: جھے يہ بزاردينار لے لواورا سے ميرے بال بھيج دو۔ شخ نے كها: بخداايمانييں موسكاً اكرية تم لا كادينار بهي دو-جب رئيس نے زياده اصرار كيا تو شيخ نے اسے كہا: جو خوابتم نے دیکھا ہے میں نے بھی دیکھا ہے اور جو کل تم نے دیکھا ہے دہ واقعی میرا

ے، تم اس لیے جھ پر فخر کررہے ہو کہتم مسلمان ہو، بخدا وہ سیدانی خاتون جیسے ہی ا مارے گھر میں تشریف لا کیں تو ہم سب ان کے ہاتھ برمسلمان ہو چکے ہیں اوران کی بركتس جميں حاصل ہو چكى ہيں، ميں نے رسول اكرم نور مجسم صلى الله عليه وآلبه وسلم كى

"چونکتم نے اس سدانی کی تعظیم و تکریم کی ہے اس لیے پیل تمہارے لیے اورتہارے گھروالوں کے لیے ہاورتم جنتی ہؤ'۔ (برکات آل رسول اللہ )

#### سادات كي عمده ضيافت

حضرت شخ احد مجد شیبانی قدس سره (متوفیل ع۹۲ه ) جو که حضرت امام محمد شياني المح شاكردرشيد حضرت امام اعظم سراج الامدامام ابوحنيفه تالعي الله (مدفون بغدادشریف) کی اولا دامجادے ہیں اور علوم شریعت وطریقت کے جامع اور صاحب ورع وتقوی اور ذوق وشوق تھے، جن کی ساری زندگی تدریس، عبادت وریاضت اور امر بالمعروف ونبي عن متكريس كزرى، ان عارف كالل بزرگ كے حالات شريف يي شخ الهندعبدالحق محدث دالوى قدى سروفرماتے ہيں:

فیخ احد مجد خاندان نبوت ہے انتہائی محبت والفت رکھتے تھے۔ دسویں محرم الحرام كون لوق شربت ، يُرك ايم مريد كاكرمادات كرام كالحرول ش جاتے اوران کے غریبوں اور درویشوں کو پلاتے اوران دنوں خوب رویا کرتے تھے۔ ا گر کسی سید ہے کسی کی لڑائی جھڑائی ہوتی تو آپ اُس کے پاس خود جاتے اور اس کومنوا کرسیدصاحب کی بات او نجی رکھتے اور فرماتے کدان سے اگر کسی مقام پرشرعاً خصومت کاحق بھی ہوت بھی مرقت بی سے پیش آنا جا ہے (اخبارالاخیار)

مولا نااحمد رضا بریلوی کاارشاد ہے: '' قاضی جوحد و دالہینا فذکرنے پرمجبور ہاں کے نزدیک اگر کسی سیدزاد ہے پر حدثابت ہوتو باوجودیکداس پر حدجاری کرنا فرض ہے لیکن عظم ہے کہ سیدکو مزادینے کی نیت نہ کی جائے بلکہ بینیت ہوکہ شنراد ہے کے پیر (پاؤں) میں کچپڑنگ گئے ہاس کوصاف کیا جارہا ہے'۔

ایک بارمولانا احدرضا بر بلوی پاکی میں رونق افروز ہوتے ہیں، کہار پاکئی اٹھا کر تھوڑی ہی دور چلتے ہیں کہ تھم ملتا ہے تھہرو، پاکئی رکھ دو، باہر تشریف لاتے ہیں چہرے پر خوف وغم کے ملے جلے اثرات ہیں۔ کہاروں سے تھرائی ہوئی آواز میں پوچھتے ہیں: '' آپ میں سے کوئی آل رسول کھیا تھے تو نہیں ہے، اپنے جد اعلیٰ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ بچ بتا ہے۔'' کہاروں میں سے ایک شخص کا رنگ فتی ہوگیا، دیر تک خاموش رہنے کے بعد دنی آواز میں کہا: '' مزدور سے کام لیا جاتا ہے ذات پات نہیں خاموش رہنے کے بعد دنی آواز میں کہا: '' مزدور سے کام لیا جاتا ہے ذات پات نہیں مارسید کے میرے جداعلیٰ کا واسطہ دے کرمیرارا زفاش کردیا''۔ابھی اس سید ساحب کی بات پوری بھی نہ ہو پائی تھی کہ لوگوں نے دیکھا کہ مولانا کی وستاراس کے مساحب کی بات پوری بھی نہ ہو پائی تھی کہ لوگوں نے دیکھا کہ مولانا کی وستاراس کے تدموں پردکھی ہوئی ہے اور وہ روتے ہوئے سیدصاحب سے التجاکر رہا ہے:

شنرادے! میری گتاخی معاف کردیجے، لاعلمی میں بید گتاخی ہوئی، روز قیامت اگر آقاصلی الله علیه وآله و کلم نے سوال کرلیا که احد رضا! کیا میرے فرزند کا دوشِ نازئین، اس لئے تھا کہ وہ تیری سواری کا بوجھ اٹھائے تو میں کیا جواب دوں گا، اس وفت بھرے میدان عشق میں غلام کی کیسی رسوائی ہوگی۔''

دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ جس طرح ایک عاشق دلگیرا پے روشے محبوب کو مناتا ہے ای انداز میں مولانا، سیدصاحب کی منت ساجت کر رہا ہے اور لوگ جیرت زدہ آنکھوں سے عشق ومحبت کی ناز برداریوں کا بیرفت آگیز تماشد دکھورہے ہیں گئی بار

#### تعظیم ، اہل بیت کاحق ہے

ناصراسلام حضرت خواجہ ناصرالدین عبیداللہ احرار نقشبندی قدس سرہ (متوفیٰ معرف میں ایک روز سادات کرام کی تو قیر و تعظیم کے بارے میں فرمارے تھے کہ جس بستی (گوٹھ) میں ساوات کرام رہتے ہوں میں اُس میں رہنا نہیں جاہتا کیونکہ ان کی بزرگی اور شرف زیادہ ہے۔ میں ان کی تعظیم کاحق بجانہیں لاسکتا۔ (تذکرہ مشارکے تعشیدیہ)

#### سادات كى تعظيم كے ليے قيام

خواجه احرار قدس سره روایت فرماتے بین که ایک روز امام اعظم سراج امت سیدنا امام ابوحنیفه هدرس کی مجلس میں گئی بار اعظمے کسی کواس کا سبب معلوم ند ہوا۔ آخر کار حضرت امام کے ایک شاگر دنے دریافت کیا۔

حفرت امام اعظم ﷺ نے قرمایا: ساوات کرام کا ایک صاحبز اوہ لڑکوں کے ساتھ مدرسہ کے صحن میں کھیل رہے ہیں۔ وہ صاحبز ادہ جب اس درس کے قریب آتا ہاوراس پر میری نظر پڑتی ہے تو میں اُس کی تعظیم کے لیے اٹھتا ہوں۔'' (اینا)

#### معيار محبت مين كمال

محبت کا مقتصیٰ ہے کہ محبوب کی طرف منسوب ہر چیز سے محبت کی جائے ،اس
کا ادب واحتر ام کیا جائے ،اس کوا پی جان سے زیادہ عزیز رکھا جائے ہیں امام احمد رضا
خان قادری محدث بر ملوی قدس سرہ اس معیار محبت میں کمال رکھتے تھے، وہ سا دات
کرام کا بے حدادب واحتر ام کرتے تھے کہ سادات جزور سول صلی الشعلیہ وآلہ وسلم ہیں
جن کے ادب واحتر ام کا حضور علیہ الصلوق والسلام نے تھم دیا ، اس لئے وہ اہل ایمان
کے سرکا تاج ہیں ،ان کا ادب اور احتر ام ہر موثن کے ایمان کا مجد ہے۔
تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ ٹور کا
تقری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ ٹور کا
تقری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ ٹور کا

کی آواز کے تیوراور پیشانی کی شکن ہے فاتحانہ کردار کی شان ٹیکتی ہے۔ آج صبح ہے دہ برابراصرار کرر ہاہے میراچینج جنید تک پہنچاد دمیں اس سے شتی لڑنا چاہتا ہوں قلعہ کے پاسبان ہر چندا سے سمجھاتے ہیں لیکن وہ بصند ہے کہ اس کا پیغام در بارشاہی تک پہنچادیا با بیا

جائے۔ کشتی کے مقابلے کے لیے دربار شاہی ہے تاریخ اور جگہ متعین کردی گئی محکہ نشرو اشاعت کے اہل کا روں کو حکم صادر ہوا کہ ساری مملکت میں اس کا اعلان کردیا جائے۔ اب وہ شام آگئی تھی جس کی صبح تاریخ کا ایک اہم فیصلہ ہونے والا تھا۔

آفیاب ڈویے ڈویے گی لاکھ آدمیوں کا جوم بغداد شریف میں ہر طرف منڈلارہا تھا۔

منح ہوتے ہی شہر کے سب سے وسیح میدان میں نمایاں جگہوں پر قبضہ کرنے کے لیے

تماشائیوں کا جوم آہستہ آہتہ جمع ہونے لگا۔ خدام دشم کے ساتھ حضرت جنید بھی بادشاہ

کے ہمراہ تشریف لائے سب آ چکے تھے۔اب اس اجنبی شخص کا انظار تھا جس نے چیلئے

و کر سارے علاقے میں تہلکہ مجا دیا تھا۔ چند ہی لیجے کے بعد جب گر دصاف ہوئی تو

و کے ساگیا کہ ایک نجیف ولا غرانسان کیستے میں شرابور ہا نیتے ہا پنے چلا آرہا ہے۔ جمع سے

قریب ہونے کے بعد آثار وقر ائن سے لوگوں نے پہچان لیا کہ بیوہ بی اجنبی شخص ہے

قریب ہونے کے بعد آثار وقر ائن سے لوگوں نے پہچان لیا کہ بیوہ بی اجنبی شخص ہے

جس کا انتظار ہور ہاتھا۔

دنگل کا وقت ہو چکا تھا۔اعلان ہوتے ہی حضرت جنید تیار ہوکر اکھاڑے
میں اقر گئے۔وہ اجنی شخص بھی کمر کس کر ایک کنارے کھڑا ہوگیا۔لاکھوں تماشا ئیوں
کے لیے بڑا ہی جیرت انگیز منظر تھا۔ پھٹی آنکھوں سے سارا مجمع دونوں کی نقل وحرکت
د کچھ رہا تھا حضرت جنید نے خم ٹھونک کر زور آزمائی کے لیے پنچہ بڑھایا اس اجنی شخص
نے دبی زبان سے کہا:'' جنید! کان قریب لایے مجھے آپ سے پچھ کہنا ہے'' میں کوئی
پہلوان نہیں ہوں، زمانے کا ستایا ہوا ایک آل رسول ہوں، سیدہ فاطمہ کا ایک چھوٹا سا

سیدصاحب سے معافی کا اقرار کرالینے کے بعد مولانانے ایک التجابیش کی حضور!اب بھے اس تقصیر کا کفارہ ادا کرنے کا موقع بھی فراہم سیعیے ، اس طرح کہ آپ پائلی میں رونق افروز ہوں اور میں اے اٹھاؤں لا کھا ٹکار کے باوجود سیدصاحب کوعاشق کی بات مانی پڑی ،اب ایک عجیب منظر تھا کہ مولانا صاحب کہاروں کے ساتھ ل کرایک گمنام سیدصاحب کی پائلی اٹھائے چلا جارہا ہے اور چہرہ خوتی سے چک رہا ہے ، دمک رہا ہے قدم تیزی سے اٹھ رہ کھی لیا ہوا وراس کے مارانی کی منزل کود کھی لیا ہوا وراس کے ساتھ کے لیا ہوا وراس کے مارانی کی منزل کود کھی لیا ہوا وراس کے بینے کے لیے بے بین ہو۔

(علامسيدسعادت على قادرى مدظله كمضمول سے ماخوذ عملة امام احدرضا كا تقرنس ٢٠٠١)

#### حفرت جنيدا ورسيدصاحب

ملطان العارفين امام اولياء حفرت شيخ جنيد بغدادي قدس سره ( 194 هـ)

سركارغوث اعظم اورحفرت واتا كنج بخش كے مشائخ طريقت ميں سے ہيں۔ان كے
متعلق ايك روايت سي بھى ہے كہ وہ شروع ميں پہلوان تھے۔ پھر مشائخ طريقت
امام ،صوفياء كرام كے پيشوا كيے بنے۔ ذرا دل كے توجہ كے ساتھ اس واقعہ كو ملاحظہ
فر ما كمن:

جنید نامی بغداد کے بادشاہ وقت کے درباری پہلوا تھا۔ وقت کے بوے بروے بروے سور مااس کی طاقت اور فن کا لوہا مانتے تھے۔ ایک روز دربار لگا ہوا تھا۔ اراکیین سلطنت اپنی اپنی کرسیوں پرفروگش تھے۔ جنید بھی اپنے مخصوص لباس میں زینت دربار سے کہ ایک چوبدار نے آ کراطلاع دی صحن کے دروازے پرایک لاغرو نیم جان شخص کھڑا ہے۔ صورت وشکل کی پرگندگی اور لباس و پیرائمن کی شکتنگی ہے وہ ایک فقیر معلوم ہوتا ہے۔ ضعف و نقابت سے قدم ڈگھاتے ہیں، زمین پر کھڑ اربنا مشکل ہے لیکن اس

کنیہ کئی ہفتوں ہے جنگل میں پڑا ہوا فاقوں ہے نیم جان ہے، سیدانیوں کے بدن پر
کیڑ ہے بھی سلامت نہیں ہیں کہ وہ گھنی جھاڑیوں ہے باہرنگل سکیں، چھوٹے چھوٹے
یچ بھوک کی شدت ہے ہے حال ہو گئے ہیں۔ ہرروزشج کو یہ کہ کرشہرا تا ہوں کہ شام
تک کوئی انظام کر کے واپس لوٹوں گا۔ لیکن خاندانی غیرت کسی کے آگے منہ نہیں
کھولنے دیتی۔ گرتے پڑتے بڑی مشکل ہے آج یہاں تک پہنچا ہوں۔ چلنے کی سکت
باقی نہیں ہے۔ میں نے تہ ہیں صرف اس اُمید پر چیلنے دیا تھا کہ آل رسول کی جوعقیدت
تہمارے دل میں ہے، آج اس کی آبرور کھلو، وعدہ کرتا ہوں کہ کل میدان قیامت میں
نا جان ہے کہ کرتمہارے سریر فنج کی دستار بندھواؤں گا'۔

اجنبی سید کے بید جعلے نشتر کی طرح حفرت جنید کے جگر میں بیوست ہوگئے بیکیں آنسووں کے طوفان سے بوجھل ہوگئیں بخش وایمان کا ساگر موجوں کے علام سے زیروز برہونے لگا۔ آج کو تین کا سرمدی اعزاز سرچڑھ کر جنید کو آ واز دے رہا تھا عالمگیر شہرت و ناموں کی پالی کے لیے دل کی پیش کش میں ایک لیے بھی تاخیر نہیں ہوئی۔ بردی مشکل سے حضرت جنید نے جذبات کی طغیانی پر قابو حاصل کرتے ہوئے ہوئے کہا۔ ''کشور عقیدت کے تاجدار! میری عزت و ناموں کا اس سے بہترین مصرف اور کیا ہوئی فاک پر شارکر دوں چنستان قدس کی ہوسکتا ہے کہا۔ ''کشور عقیدت کے تاجدار! میری عزت و ناموں کا اس سے بہترین مصرف اور کیا ہوسکتا ہے کہا ہے تہمارے قدموں کی الرقی ہوئی فاک پر شارکر دوں چنستان قدس کی ہوسکتا ہے کہا ہے تہمارے قدموں کی الرقی ہوئی فاک پر شارکر دوں چنستان قدس کی شہر رہے گھرکا خون کا م آ سے تو اس کا آخری قطرہ بھی میں سرکارا ہے نواسوں کے زرخرید غلاموں کی قطار میں گھڑے ہوئے کی اجازت مرحمت فرما کئیں۔

ا تنا کہنے کے بعد حضرت جنید خم شونک کرللکارتے ہوئے آگے بڑھے اور سید

ے پنجہ ملاکر گھ گئے۔ کچ کچ کشی لڑنے کے انداز میں تھوڑی دیر پینترابد لتے رہے۔ سارا جُمع نتیج کے انتظار میں ساکت و خاموش نظر جمائے دیکھتارہا۔ چندہی کھے کے بعد حصرت جنید نے بحلی کی تیزی کے ساتھ ایک داؤد چلایا۔ دوسرے ہی کھے جنید چاروں شانے چت تھے اور سینے پرسیدہ کا ایک نحیف و ناتواں شنرادہ فتح کا پرچم چاروں شانے چت تھے اور سینے پرسیدہ کا ایک نحیف و ناتواں شنرادہ فتح کا پرچم

جرت کاطلسم ٹو شنے ہی جمع نے نجیف و نا تواں سید کو گودیس اٹھالیا میدان کا فاتح اب سروں سے گزرر ہا تھا اور ہر طرف سے انعام واکرام کی بارش ہورہی تھی۔ فاتح اب سروں سے گزرر ہا تھا اور ہر طرف سے انعام و بی تھی۔شام تک فتح کا جلوں مسین و آفرین کے نعروں سے کان پڑی سائی نہیں دیتی تھی۔شام تک فتح کا جلوں سارے شہر میں گشت کرتا رہا۔ رات ہونے سے پہلے پہلے ایک گمنام سید خلعت و انعامات کا بیش بہاذ فیرہ لے کر جنگل میں اپنی پناہ گاہ کی طرف لوٹ چکا تھا۔

الحامات ہیں بہادیرہ کے دوسل میں پی پی ای است کے تھے۔اب کی کو محضرت جنیدا کھاڑے میں ای شان سے حیت بیٹے ہوئے تھے۔اب کی کو کوئی ہمدردی ان کی ذات نے نہیں رہ گئی تھی ہر خص انہیں پائے حقارت سے ٹھکرا تا اور ملامت کرتا ہوا گزرد ہاتھا۔ عمر بھر مدرح وستائش کا خراج وصول کرنے والا آج زہر میں ملامت کرتا ہوا گزرد ہاتھا۔ بھے ہوئے طعنوں اور تو بین آمیز کلمات سے مسر ورشاد ہور ہاتھا۔

ہے، وہ من موجانے کے بعد خود ہی اٹھے اور شاہرام عام سے گذرتے ہوئے ہوئے ہجوم ختم ہوجانے کے بعد خود ہی اٹھے اور شاہرام عام سے گذرتے ہوئے اپنے دولت خانے پر تشریف لے گئے۔ آج کی شکست کی ذلتوں کا سروران کی روح پر اللہ اس خوار کی طرح چھا گیا تھا۔ عمر بحر کی فاتحانہ سرتیں وہ اپنی نگی پیٹھے کے نشانات پر بھیر ایک خار کی طرح چھا گیا تھا۔ عمر بحر کی فاتحانہ سرتیں وہ اپنی نگی پیٹھے کے نشانات پر بھیر

پھیر کر دیکھا تو وہی نحیف و نزار آل رسول فرط خوشی ہے مسکرار ہا تھا۔ ساری فضا ''سیدالطا کُفہ'' (صوفیہ کی جماعت کے سردار) کی مبار کہادے گونج اُنٹھی۔ ''سیدالطا کُفہ'' (صوفیہ کی جماعت کے سردار) کی مبار کہادعلامہ ارشدالقادری علیہ الرحمۃ صفحہ ۱۸)

یکہانی نہیں حقیقت ہاور حقیقت آشنا وہ بی ہو سکتے ہیں جن کے ول میں آلی رسول صلی اللہ علیہ واللہ واللہ میں کا کہت کی چنگاری سکگ رہی ہے۔

اس آستانہ رحمت سے کو لگائے رہو

یہ ور نہیں تو کسی در سے کوئی آس نہیں

## حسنين كريمين كي محبت كاايك منظر

صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا ہے ایک آدمی نے مجھر کے خون کے متعلقہ مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے عرض کیا: عراق ، آپ نے فرمایا: لوگو! اس آدمی کو دیکھو سے جھھر کے خون کے خون کے درخوں کیا: عراق ، آپ نے فرمایا: لوگو! اس آدمی کو دیکھو سے جھھے جھھر کے خون کے درسول (علت وحرمت کے ) بارے میں تھم معلوم کررہا ہے حالانکہ ان (کوفیوں) نے رسول کریم صلی اللہ عنہ مع دیگر اہل خانہ و کریم صلی اللہ عنہ مع دیگر اہل خانہ و کرنے مایا دیا ہے ۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا: حسن وسین دونوں میرے و نیا میں بھول ہیں ۔

حضرت عبدالله بن عمرضى الله عنهمانے فرمایا حسنین سے زیادہ کوئی حضور

یاک کے مشابہیں تھا۔

ردادالغارى فى الادب المفرد - جائع ترندى حياة الحوان حرّادل ٣٣٥ ، علام ديرى ١٠٨هـ ) اتسر جسوا مة قتيلت مُحسَيْسَا دشف عة جده ' يوم الحسساب

کیاتم الی امت کے بارے میں جس نے حضرت محسین رضی اللہ عنہ کوشہید کیا ہے، قیامت کے روزان کے نانا جان سلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں اُمیدر کھتے ہو؟ جنید! اٹھو قیامت ہے پہلے اپنے نصیبے کی سرفرازیوں کا نظارہ کرلو۔ نبی
زادوں کے ناموں کے لیے شکست کی ذاتوں کا انعام قیامت تک قرض نبیس رکھا جائے
گا۔ سراٹھاؤ! تہمارے لیے فتح وکرامت کی دستار لے کرآیا ہوں۔ آج ہے تہمین عرفان
وتقرب کی سب سے او نجی بساط پر فائز کیا گیا۔ تجلیات کی بارش میں اپن نگی پیٹے کو عبار
اور چہرے کے گرد کا نشان دھوڈ الو۔ اب تمہارے رُخِ تاباں میں فاکدان کیتی ہی کے
نہیں عالم قدی کے رہنے والے بھی اپنائنہ دیکھیں گے۔ دربار پر دانی ہے گروہ اولیاء
کی سروری کا اعز از تمہیں مبارک ہو'۔

ان کلمات سے سرفراز فرمانے کے بعد سرکار مصطفاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جنید کو سینے سے لگایا۔ اس عالم کیف باریش اپنے شنرادوں کے جان نثار پروائے کو کیا عطافر مایا اس کی تفصیل نہیں معلوم ہو تکی۔ جانے والے بس اتنا ہی جان خوال کے کہ حج کہ جب کو جب معزت جنید کی آ نکھ کھی تو پیشانی کی موجوں میں ٹورک کرن لہرارہی تھی۔ آنکھول سے عشق وعرفان کی شراب کے پیانے جھلک رہے تھے، دل کی انجمن تجلیات کا گہوارہ بن چکی تھی، لبول کی جنبش پرکار کنان قضا وقدر کے پہرے بٹھادیے تجلیات کا گہوارہ بن چکی تھی، لبول کی جنبش پرکار کنان قضا وقدر کے پہرے بٹھادیے گئے تھے، غیب وشہود کی ساری کا کنات شفاف آئے کیے کی طرح تارنظری گرفت میں آگئی مقی نظر نظر میں دلوں کی تغیر کا سی بلال انگر ائی لے رہا تھا۔

خواب کی بات بادصائے گھر گھر پہنچادی تھی، طلوع سحرے پہلے ہی حضرت جنید کے دروازے پر درویشیوں کی بھیڑ جمع ہوگئی تھی۔ جو نہی باہر تشریف لائے خراج عقیدت کے لیے ہزاروں گردنیں جھک گئیں، بادشاہ بغداد نے اپنے سرکا تاج اتار کر قدموں میں ڈال دیا۔ سارا شہر حیرت و پشیمانی کے عالم میں سر جھکائے کھڑا تھا۔ مسکراتے ہوئے دلوں کوسکون بخش دیا۔ مسکراتے ہوئے دلوں کوسکون بخش دیا۔ یاس بی کی گوشے ہے آواز آئی۔ "گروہ اولیاء کی سروری کا اعزاز مبارک ہو"۔ منہ یاس بی کی گوشے ہے آواز آئی۔ "گروہ اولیاء کی سروری کا اعزاز مبارک ہو"۔ منہ

ہر ماں کی اولا دکا ایک جدی ولی (پشت پناہ) ہوتا ہے، مگر فاطمہ کے دو بیٹے اس محموی تختم ہے۔ اس محموی کا ایک جدی ولی ہوں اور حسن وحسین دونوں کا عصی (جدی ولی) ہوں، ہر ماں کی اولا دائی جیائی ولی اور سرپرست کے حوالے سے جانی بہچائی جاتی ہے، مگر فاطمہ کی اولا دوہ ہے جس کاجدی ولی بھی میں ہوں اور سرپرست بھی۔ جاتی ہے، مگر فاطمہ کی اولا دوہ ہے جس کاجدی ولی بھی میں ہوں اور سرپرست بھی۔ (اسعان اراضین ۱۸۸ مطبوعہ مصر نام دنس ۱۰۴ مطبوعہ دربار کولا اشریف اسلام آباد)

#### غاندان نبوت اورنورولايت

حضرت شنئ عبرالحق محدث دبلوی قدس مره "مقدم" میں تحریفر ماتے ہیں!
جب خاتم نبوت کی خلافت حضرت علی کے ذات گرائی تک پینجی تواس شجر
علم و ولایت سے درخت طُو بیٰ کی مانند بے شار شاخیس پھوٹیس ، جن کے کمالات ہر
جانب سا پیگن ہوئے اور ساری دنیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نور جمال ولایت سے
روش ہوگئی یا مخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولا دعالی نژاد نے بھکم وراثت حقیق
اور مناسب ذاتی ولایت کا پُورا پُورا حصہ اور فیض حاصل کیا اورا پنی بیصمت ذاتی کی بنا
پرولایت معنوی کاعلم بلند کرتے ہوئے فلاہری حکومت دوسروں کے لئے چھوڑ دی۔
پرولایت معنوی کاعلم بلند کرتے ہوئے فلاہری حکومت دوسروں کے لئے چھوڑ دی۔
باخیر ان اقطاب کے بھی قرار نہیں پکڑا۔ اِن بی میں سے اللہ تعالیٰ نے جے چا با
قطب الاقطاب عالم بخوش بی آ دم اور مرجع جن وائی بنا کرمشرق ومغرب میں مشہورو
معروف کردیا اور حضرت سیدعبدالقادر جیلانی قدیں اللہ سرہ العزیز کودین اسلام کا
دوبارہ زندہ کرتے والاینایا۔

اگر چہ جمال محدی تمام آل میں تابان و درخشاں ہے مگر محی الدین سید عبدالقادر جیلانی میں اِس کا کچھاور بی رنگ ہے جو حقیقنا جمال احمدی اور کمال محمدی کا مظہراتم ہے '۔ (اخبارالاخیار مقدمہ)

#### حسنين كريميين اولا دمصطفط ہيں

آج كل يعض بأتى اورعباى بهى اين نامول كے ساتھ"سيد" كلصة بين، جو غلط ہے۔ وہ اِس لئے کہ بیلفظ صدیوں سے اولا درسول کی علامت نسب بن چکا ہے۔ سیدونی کہلانے کا مجاز ہے جوامام حسن اور امام حسین کی صلحی اولادے ہو۔ (نام ونب ۱۲۰۰) مشهور مصری محقق علامه شیخ محمد الصبان حنفی (متوفیٰ ۴<u>۰ ۲</u>۱ه) حضرت امام جلال الدين سيوطي (ااور) ك الرسالة الزينبية كوالے كات سي " لیکن انہوں نے (علاء نے) تبی اکر م سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں ے ذکر کیا ہے کہ آپ کی صاحبر ادی سیدہ فاطمہ کی اولا دآپ ہی کی طرف منسوب ہوتی ہاور حضرت سیدہ فاطمہ کی بیٹی کی اولا دے لئے اس تسم کا ذکر نہیں کیا پس سیدہ فاطمہ كے نواسوں اور نواسيوں وغير بهم پرشر بيت مُطهر و كا وہى قاعد ہ لا گوہوگا ، جس ميں اولا د بلحاظ نسب صرف این باب کے تالع ہوتی ہے، مال کے نبیں اور ای لئے شلف و خُلف کے زو یک به بات طے ہے که ایک سیرزادی کی اولا دأس وقت تک سیز نبیں کہلا سکتی ، جب تک أس كاباب سيدنه جو، پس سيده فاطمه كي اولا دكي نسبت نبي اكرم صلى الله عليه واله وسلم كي طرف جاتی ہے اور حسنین علیم السلام کی اولا د کوحسنین اور نبی اکرم احریجتبی مصطفی صلی الله علیه والدوسلم كي طرف منسوب كياجا تاب اورحسنين كريمين كي بهنول ،سيده زينب اورسيده ام کلثوم کی اولا دکواہے باپ عبداللہ بن جعفراور عمر بن خطاب کی طرف منسوب کیا جائے گا ، نه که اینی ماؤن اور تبی ا کرم صلی الله علیه واله وسلم کی طرف ، جوسید ه فاطمه کے توشط ے زینب اور اُم کلتوم کے والد گرام ہوتے ہیں۔ اِس کئے کہ بیاولا و نبی اکرم صلی اللہ عليه وسلم كى بيٹى كى بيٹى (ليعنى نواس ) كى ہے نہ كەآپ كى اپنى بيٹى كى اوراس تُصوصیت پر دلیل وہ ہے جس کا ہم نے پہلے ذکر کرد یا اور وہ آپ کی بیرصد بث مبارکہ ہے:

## يشخ الاسلام اورحب المل بيت

جن دنوں شخ السلام، مجدد وقت حضرت مخدوم محمد ہاشم مصطفیصلی اللہ علیہ والہ وسلم نافذ مروالعزیز نے سندھ میں ' کلہ وڑ و حکومت' سے نظام مصطفیصلی اللہ علیہ والہ وسلم نافذ العمل کروایا تھا توانہوں نے آپ کوسندھ کا قاضی القصنا قرایعنی چیف جسٹس ) بنادیا اور آپ نے شہر شہر میں قاضی مقرر کر کے سندھ کو عدل وافصاف سے بھردیا اور سندھ میں د نی درسگا ہیں پروان چڑھیں۔

انہیں دنوں ایک سیرزادے سے زنا سرز دہوگئ ۔ عدالت میں مسئلہ پیش ہوا کین قاضی صاحب آپ کی محبت اہل بیت سے باخبر تھے للندا انہوں نے حضرت شخ السلام کی جانب رجوع کیا۔ آپ نے فرمایا: میرے جواب کا انتظار کریں۔ آپ نے السلام کی جانب رجوع کیا۔ آپ نے السے تو السے تا منظر اللہ تھے کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے۔ دوسری تیسر رات بھی وہی منظر

ریں۔ آپ نے تیسری رات سیدزادے کا باز دیکڑ کرعرض کیا: یارسول الله سلی الله علیہ والہ وسلم! شنم ادہ بھی آپ کا خون ہے اور شریعت مطہرہ کے احکام بھی آپ کے ہیں، آپ میرے حوالے کریں تا کہ میں شریعت رچمل کروں۔

ب يرك و المالية العلوة والسلام سيدصاحب كا بازودية موئ فرمايا: وراصل سركار عليه الصلوة والسلام سيدصاحب كا بازودية موئ فرمايا: وراصل تهاراامتحان تفاليكن تم في ضحيح فيصله كيا ب-

میں کوشنخ الاسلام نے قاضی صاحب کوتحریر کیا کہ سید زادے پر حد جاری ا فرما کیں لیکن سزا کی نیت سے نہیں بلکہ اس نیت سے کہ سیدصاحب کے پائے اقد س میں کیچڑلگ کئی ہے جس کو ہٹا کر پائے مبارک کوصاف کرد ماہوں۔

## ائمہ اہل بیت کے بعد غوث اعظم

حضرت مجدد الف ثانی شخ احمد فاروتی سر ہندی رحمة الله علیه اپنے مکتوب شریف بین تحریفر ماتے ہیں (جس کا خلاصہ پیہے):

الله تعالیٰ ہے واصل ہونے کے دورائے ہیں۔ پہلا راستہ ' نگر ب نُبوٹ' تعلق رکھتا ہے اور یہی اصل الاصل ہے اور اِس رائے کے واصلان انبیاء مجھم السلام ہیں اور اُن کے اصحاب اور تمام اُمتوں میں سے جن کو بھی وہ اِس ذریعہ دولت سے نواز ناچا ہیں اُن میں شامل ہیں۔

دوسرارات 'فرُّ بولايت' كام جس كوزيع اقطاب اوتاد ابدال، نجاہ عام اولیاء واصل باللہ ہوتے ہیں۔ راہ سلوک ای کو کہتے ہیں۔ اِس رائے کے واصلین کے پیشوااوراُن کے فیض کامنیج حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ عنہ ہیں اور حضرت سیدہ فاطمہ وحضرات حسنین رضی الله عہم اس مقام میں اُن کے ساتھ شامل ہیں۔ میں سجهتا ہوں کہ حفزت علی رضی اللہ عنہ قبل از ظہور وجودعضری بھی اِس مقام پر فائز تقے اور اس راہ کے داصلین آپ ہی کی روحانیت کے توشل و داسطہ سے منزل و مقصود تک بہنچتے رہے۔آپ کے بعد سے منصبِ عالی علی التر تیب حسنین کریمین کو تفویض ہوا اور پھر کیے بعد دیگرے ائمہ اہل بیت کرام اس مقام پر فائز ہوئے۔ اِن سے ماسواجن کو بھی مذکورہ مقامات عطامو نے ان ہی حضرات علیم السلام کے واسطے ہے ہوئے تی کہ حفرت شخ عبدالقادر جیلائی قدس سره کا دورآنے پر بیمنصب عظیم لینی" قطبیت كمرئ" آپ كى ذات سے خص كرديا كيا۔اب جس كوبھى اس رائے كے فيوض و بركات حاصل موتى بين سركارغوث اعظم كي وسط عنى موتى بين "\_ ( مكتوبات مجد دالف تاني وقتر سوم ٢٨٧٧ \_مترجم قاضى عالم الدين مجددى ناشر: الله والحكي تومي وكان لا مور)

## سادات كرام پرحفزت عمر كااحسان

بی بی شہر بانورضی اللہ عنہا کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں مال غنیمت میں آنے کا واقعہ شیعہ امامیہ کی معتبر ومتند کتاب " اصول کافی " کے " باب مولد علی بن حسین" میں ثابت ہے۔

یا در ہے کہ خلیفہ غاصب، عطیہ باطل تو الیاعطیہ اہل بیت کرام پرحرام ہے۔ سادات کرام کی امان جان کی بی شہر یا نورضی اللہ عنہا حضرت عمر فاروق کا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کوعطیہ ہیں۔

خلیفہ غاصب عطیہ حرام تو معاذ اللہ سادات کرام حرام زادے؟

مانتا پڑے گا کہ حضرت عمر کی خلافت بھی برخق اوراس کا عطیہ بھی جائز۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت سید ناعلی المرتضی رضی اللہ عنہ کے

مشورے سے بی بی شہر بانورضی اللہ عنہا کو حضرت سید ناامام حسین رضی اللہ عنہ کے نکاح

میں دے دیا اوراس کا حق مہر بھی حضرت عمر فاروق نے بیت الممال سے ادا کیا تھا۔

جلاء العیون ... منتھی الآمال ص۲۔ ۳)

حضرت عمر فاروق کی خلافت ہے ناراض رہنے والے سیدزاد ہے ہماری التماس پر تھنڈے دل ہے ضرورغور کریں۔

## سادات کرام کی کیجی غلامی طلب کر

اعلی حضرت مولا نااحمد رضاخان قادری فاضل بریلوی علیه الرحمة وعا کرتے

U

الله تعالی سادات کرام کی تجی غلامی اور ان کے صدقہ میں آفات دنیا و عذاب قبروعذاب حشر سے کال آزادی عطادر مائے۔ آمین

(الملفوظ في دوير ١٥٥٥ عابنامه معارف رضا كراجي سالنامه 2007 ع ميل) شخ طريقت مولانا ضياء الدين مدنى قادرى رضوى عليه الرحمة كي آخرى

وصيت!

جب میں مرجاؤں تو مجھے اہل بیت کے قدموں میں لے جاکر ڈال دینا
(اور بھی فرماتے پھینک دینا) میں خود ہی دوڑکران کے قدموں سے لیٹ جاؤں گا'۔
(نیاءالدین احمقادری ج بی جگم تحد عارف نوری ، جہان رضالا بوراپر بل 2007 23)
ان واقعات میں جہاں اہل سنت و جماعت اور خشک دماغ مولوی حضرات کے لئے در س عمل ہے ، وہاں شیعہ فرقہ کے لئے جت ہے کہ وہ اپنے فرقے سے حب اہل بیت سے لبریز ایسے عملی واقعات اور زندہ کردار پیش کریں لیکن وہ پیش ہرگر نہیں کرسکتے ، وہ تو صرف خالی کھولی ہا تیں کرنا جانے ہیں ، کیونکہ ان کی محبت لفاظی ہے اور اہل سنت و جماعت کے اولیاء اور علماء ور با نین کو حقیقی غلامی اہل بیت حاصل ہے۔
اہل سنت و جماعت کے اولیاء اور علماء ور با نین کو حقیقی غلامی اہل بیت حاصل ہے۔
ام جس کے دل میں کی محبت حضور سے

امانت خداوندی کی رکھوالی اور فقر و درولیثی کی پاسداری تمہارے ذیے تھی اوراب بھی ہے۔ حق پری تمہارا شعور تھا اور حق گوئی تمہارا منصب، عبادت و سخاوت تمہارا شیوہ تھا اور ہدایت و امامت تمہارا پیشہاور بیر محراب و منبر تمہارے شخاور بیر مجدیں و مصلے بھی تمہارے، بیدر رہے بھی تمہارے مضاور بیر خانفا ہیں بھی تمہاری ۔ تمہارے باپ نے ظالموں کے گھوڑوں کے نیچ بھی سجان رئی العظیم کہا تھا، تہذیخر بھی سجان رئی الاعلیٰ پکارا تھا اور نیزے کی توک پر بھی قرآن سُنایا تھا۔ مگر تم سوچواور اپنی آئھوں سے خفلت کے تھا اور نیزے کی توک پر بھی قرآن سُنایا تھا۔ مگر تم سوچواور اپنی آئھوں سے خفلت کے پر دے اٹھا کر دیکھوکہ تم کیا کرتے تھا ور اب کیا ہو۔ کیا پیشش پرتی، بید دُنیاداری، بیاج علی، بید جہالت، بیر عیاثی، بید شکاری شعے اور بیر سامانِ تعیش تمہاری شان کے لائق ہے، تمہارے بیہ جہالت، بیر عیاثی، بید شکاری شعے اور بیر سامانِ تعیش تمہاری شان کے لائق ہے، تمہارے بیر جہالت، بیر عیاثی، بید شکاری شعے اور بیر سامانِ تعیش تمہاری شان کے لائق ہے، تمہارے

تو پیراُ شو، خدارا اُ شو! این نانا جان اور دادا جان کے نام پراشو! این بازوں میں قوت حیدری لے کراشو، این سینوں میں قر آن لے کراشو، این دلوں میں امام حسین کا عزم لے کر اشوحضرت شبیر کا جاہ وجلال لے کراشواور فاطمہ کے لال کا حذیہ لے کراشو۔

منصب كے مطابق باوركياتمهارے مقام كے شايان شان بي تهيں، ہر گر تهيں۔

اٹھو! ظالموں ومنافقوں کوایک بار پھر شجاعت علی دکھا دو عظمت حسین بتادو اور حق پرستی وحق گوئی کی دھوم مجادو۔

اٹھو! زمانے کوعترت پیغیبری کی شان دکھادو۔سیدہ فاطمہ کی آن بتادو۔ اٹھو! زمانے کے رہبر بن جاؤ۔ دنیا کے راہنما بن جاؤ نسلِ انسانی کے پیشوا بن جاؤاورمسلمانوں کے مقتداء بن جائے۔ (خاک کربلا) مولاناسیدانقار الحس نیصل آباد)

#### درس عبرت

مجامد الل سنت مولانا سيدمحد جمال الدين كاظمى صاحب كادد درب عبرت" سنيئے فرماتے بين:

## درى عمل

اے این سید ہونے پر فخر کرنے والو! آؤائی سادات پر ٹاز کرنے والواتھو! اسے آپ کوائل بیت کہلانے والوجا گو! آل نی اوراولا دعلی کی سعادت حاصل کرنے والا آ تکھیں کھولوا در حضرت امام حسین ﷺ ہے خونی رشتہ رکھنے دالے سید دایے مقام کو پہنچا نو۔ آ فاب اسلام آپ کے گھر سے طلوع ہوا۔ ماہتاب دین آپ کے جُر بے ے چیکا۔ چھم شریعت وہدایت آپ کے آستانے سے پھوٹا اور وُر آن آپ کے مصلّے سے ضیاء بار ہوا۔ فرشتوں نے تہارے گھرکی دربانی کی ، جریل نے تہادے ور کی غلامی کی اور مورول نے تہاری شان اقدس کے قصیدے برا ھے اور خود خدا تعالی نے تہاری عظمت میں آیت تظہیر نازل فر مائی محراب ومنبر کے وارث! قرآن ومصلے کے حقدار اوین وشریعت کے پاسبان! رُشدو ہدایت کے مرکز احق وصداقت کے علمبردار! سخاوت وشرافت کے منبع! عدالت و امامت کے پیشوا! فقیری و درویش کی بنیاد اور خلافت اسلامیہ کے محافظ تم ہو۔ اس لیے اپنے نانا جان پیارے مصطفاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیفرمان یاد کرد که "مین نسل انسانی کی ہدایت ورہنمائی کے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جار بابون ایک الله تعالی کی کتاب اور دوسری این عترت "-

مگراے عترت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! تم مخدوم اور مخدوم زادے تو بن گئے۔ پیراور پیرزادے تو بن گئے اور نواب ونواب زادے تو بن گئے لیکن افسوں کہ تم مسلخ دین نہ بن سکے، عامل قرآن وشریعت نہ بن سکے، پابند صوم وصلو ق نہ بن سکے اور اولا دعلی ہو کرتم علی کے نقشِ قدم پر نہ چل سکے، عالانکہ یہ سب پچھتم ہارے ذقے تحااور ہے۔ دین اسلام کی تبلیغ، قرآن وسنت کی تکم بانی ، حق وصدافت کی حفاظت، وآلہ وسلم کے ارشادات کا کوئی پاس۔ (گل گلتان اہل بیت سنے اسطوعہ ۱۹۹۵)

برصغیر میں نام کے آخر میں'' شاہ'' کا لفظ بھی سادات کرام کے لیے مخصوص

ہوگیا ہے (الیشا صفحہ ۱۱) ایسے علماء ومشائخ جو کہ سادات کے خاندان سے نہیں ہیں ان

کے نام کے آگے یا پیچھے شاہ کا لفظ ترک فرمادیں۔ سادات کی انفرادیت کو کمحوظ خاطر

رکھیں: شاہ عبدالحق، شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز بلکہ یوں لکتے، شیخ عبدالحق محدث
دہلوی، شیخ ولی اللہ محدث دہلوی، شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی، وغیرہ وغیرہ و

ہمارے لوگوں کو'' بارگاہ'' لفظ کو استعمال کرنا ترک کردینا جاہے کیونکہ اس سے شیعہ سے تشبیہ ہوتی ہے مشلاً: بارگاہ الهی ، بارگاہ نبوی ، بارگاہ غوثیہ وغیرہ اس ک بجائے در بارالهی ، در بار نبوی ، در بار رسالت ، دیار حبیب ، درگاہ غوثیہ وغیرہ ۔الفاظ استعمال میں لانے چاہمیں۔

#### で と ひ う で

حضرت ابوذ رہ نے تھے۔ شریف کا دروازہ پکڑ کرفر مایا کہ بیں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآ کہ وسلم کو میفر ماتے ہوئے سُنا ہے کہ:'' آگاہ ہوجا و کہ میرے اٹل بیت تم لوگوں کے لیے نوح (علیہ السلام) کی مشتی کے مانند ہیں جو خص مشتی ہیں سوار ہوا اس نے نبجات پائی اور جو مشتی ہیں سوار ہونے سے بیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہوا''۔(مشکوۃ) اور حضرت عمر فاروق اعظم کھی سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:''میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں تو ان میں سے تم جس کی اقتدا کرو گے ہدایت یا ؤگے''۔(مشکوۃ)

حضرت علامہ فخر الدین رازی علیہ الرحمۃ (متوفیٰ ۲۰۷ھ) فرماتے ہیں کہ بحد للد تعالیٰ ہم''اہل سنت و جماعت''محبت اہل بیت کی کشتی پرسوار ہیں اور مدایت کے اُمت مسلمہ کوآل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے محبت کا جائزہ لینا ضروری
سمجھتا ہولِ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کوامت مسلمہ کے اکثر علاء
پس پشت ڈالے ہوئے ہیں ،آل ہیت کی عزت و تکریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کی نسبت سے پیش کرنے کے مناظر بہت کم دیکھنے ہیں آتے ہیں بلکہ حقیقت تو یہ
ہے کہ محبت اہل ہیت کے لفظوں کو چائے والوں کی اکثریت آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم سے خت عدادت رکھتی ہے۔

آج کل تو خصوصاً سیدزادی کے نکاح کا مسله علماء امت کے لیے سبب جنگ وجدال بنا ہوا ہے اور کی ایسے علماء بھی ہیں جن کے پہلے اس سلسلہ میں عدم جواز پر تحریریں موجود ہیں لیکن آج بہک رہے ہیں۔

 یس گنتاخی و ب با کی اورا کا برسحاب کے ساتھ بغض وعنادا پنادین بنالیا ہے۔ان لوگوں کا حکم مولاعلی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے اس ارشاد معلوم ہوتا ہے جوآپ نے فرمایا یکھ لک فی مُحِبُ مُفُرِ طَّ یعنی میری محبت بیس مقرط ہلاک ہوجائے گا۔ عدیث شریف بیس وارد ہے: لا یہ جمع حُب علی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مومن.

یعنی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اور (شیخین جلیلین ) ابو بکر صدیق وعمر فاروق رضی اللہ عنہا کا بغض کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہوسکتا''۔ اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین سے بغض وعداوت رکھنے والاحضرت مولی علی مرتضی رہے تے دعوی کی میں جھوٹا ہے۔ سے بغض وعداوت رکھنے والاحضرت مولی علی مرتضی رہے تے دعوی کی میں جھوٹا ہے۔

کوئی مرزائی، رافضی، چکڑالوی، وہائی (کمیونسٹ، منکر حدیث پرویزی، دیوبندی، غیرمقلد، غیراسلامی جماعت وغیرہ) سیز نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ سید ہونے کے لیے ایمان ضروری ہے اور وہ ایمان سے بے بہرہ ہے۔

کفری وجہ سے سار سے بتی رہتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ای لیے کا فرنہ مومن سے ذکاح کر سکے اور نہ مومن کی میراث پائے اور نہ مومنوں کے قبرستان میں دفن ہو۔ جب کا فراولا دکومومن باپ کی میراث نہیں ٹل سکتی تو کا فرکونسبی شرافت وعزت کیسے ٹل سکتی ہے۔ (الکلام المقول صفحہ ۱۷)

یہ تمام فضائل وانعامات واکرامات تی صحیح العقیدہ سادات کے لیے ہیں۔ جوگتاخ و باطل فرقوں سے جاکر ملے، انہوں نے ساری بھلائی کھودی۔ بدعمل اور بد عقیدہ میں زمین وآسان کا فرق ہے۔ برعمل سے نسب میں فرق نہیں آئے گالیکن بد چکتے ہوئے ستارے سحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین سے ہدایت پائے۔ لبذا ہم لوگ قیامت کی ہولنا کیول سے اورجہتم کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ ہم لوگ قیامت کی ہولنا کیول سے اورجہتم کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ (مرقاۃ شرح مشکلۃ جلدہ صفحہ ۱۹۸۸مام علی قاری)

مطلب بیہ کہ جولوگ ''محبت اہل بیت'' کی کشتی پر سوار نہیں ہوئے جیسے خار جی ( مذہب والے ابن عبد الوہاب نجدی کے پیردکار ) کہ انہوں نے محبت کے بیار کار انہوں نے محبت کے بیار کار انہوں نے محبت کے بیار کار بیات اللہ بیت سے دشتنی کی تو وہ ہلاک ہوگئے اور رافضی (شیعہ ) جواس کشتی میں سوار تو ہو گئے مگر ہدایت کے ستارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنهم سے ہدایت نہیں حاصل کی تو وہ بھی کفر وضلالت کی تاریخی میں کھو گئے۔

مروركائنات مركاردوعالم صلى الله عليه وآلبه وسلم في فرمايا: آلا وَ مَسنُ مَّاتُ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدِ مَاتُ عَلَى السُّنَّةِ وَالْبَحَمَاعَة فِي جَردار بوكرسُ لوا جَرِّحُصُ الله بيت كي محبت برفوت بوار

(تغییر برجلد عضوه ۱۳۹ بحواله خطبات محرم مفتی جلال الدین اتدا مجدی علیالرته)
صدرالا فاضل ، فیم ملت ، حضرت علامه سید محرفیم الدین مراد آبادی قدس سره رقمطراز
بین : امام احمد نے روایت کی که حضورا قدس علیه الصلوة والتسلیمات نے سیدین کر بمین
حسین شہیدین رضی الله عنهما کے ہاتھ پکڑ کرفر مایا: '' جس شخص نے مجمدے محبت رکھی اور
ان کے والد ، والدہ سے محبت رکھی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔'' یہال معیت سے
مراد قرب حضور ہے کیونکہ انبیاء کرام کا ورجہ تو آنہیں کے ساتھ خاص ہے۔ کتنی بروی خوش
نصیبی ہے '' محبین اہل بیت'' کی کہ حضور علیہ الصلوق والسلام نے ان کے جنتی ہونے کی خبر دی
اور مر دو قرب سے مسرور فر مایا۔ مگر بیدوعدہ اور بشارت مومنین مخلصین اہل سنت کے حق میں
اور مر دوقر سال کا کی نہیں ۔ جنہوں نے اصحاب رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان

ہاورائیک بدی سو ہزار بدلیوں کے برابر ہوتی ہاورشرف زمال جیسے ماہ رجب اور روز جمعہ کہ ایسے زمانہ میں ایک نیکی ستر نیکیوں کی مورث ہاورائیک بدی ستر بدلیوں کے عذاب کی موجب اور شرف نفس جیسے فاطمی سید اور علماء کہ اگر میدائیک نیکی کریں تو دوسروں کے مقابلے میں دوگناہ تو اب حاصل کریں اور اگر ایک گناہ کریں تو دوسروں سے برٹھ کرعذاب میں مبتلا ہوں '۔

ہمیں بیہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سیدا گر عالم بھی ہوتو اس کوفر ما نیرداری اور
نافر مانی میں تو اب اور عذاب کا حصد دو گئے ہے بھی زیادہ ہے۔ (سیع سائل صفحۃ ۹)
اللّٰد کر ہے بیری التماس ہے سادات کرام میں عمل کی تحریک پیدا ہو۔
اللّٰد کر ہے بیرا المسلین خاتم النبین صلی اللّٰد علید وآلہ وسلم
اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور
مجم ہیں اور ناؤ ہے عرت رسول اللّٰدکی

عقیدگی سے ایمان ہی ختم ہوجا تا ہے، تو نب تو بعد کی چیز ہے۔

ستی سادات ہے مؤدبانہ التماس ہے کہ دہ تمام خاندانوں ہے افضل واعلی بیں، وہ اُمت مسلمہ کے سردار ہیں۔ اب سرداروں کو چاہیے کہ اپنے نا نا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و پیروی کو حرز جان بنالیں، شریعت پاک کی پابندی، سنتوں کو اپنا نہیں، تمام بُرے کا مول، غیر شرعی افعال سے اور بدعات ہے اجتناب اختیار کریں، دین کی خدمت اپنا شعار بنالیں۔ اپنی خواتین کو چے معنوں میں مستورات بنائیں، بردہ کی تختی سے پابندی فرما کیں اپنی بچیوں (صاحبز ادبوں شنرادیوں) کو فقط مادات میں بیابیں غیر میں بیں۔ ہائی جمیت کو بیدار فرما کیں۔ آئیس سورہ تور معمل سادات میں بیابیں غیر میں بیں۔ ہائی جمیت کو بیدار فرما کیں۔ آئیس سورہ تور معمل ترجمہ و تفییر کی تعلیم دین، فقیر کی کتاب ''مسلمان عورت'' برائے مطالعہ اپنے پاس کر جمہ و تفییر کی تعلیم دین، فقیر کی کتاب ''مسلمان عورت'' برائے مطالعہ اپنے پاس کی ہیں۔ کو کھی اور دعوت نظارہ سے باز رکھیں۔ تعریف کا پیمقصد نہیں کے جمیل کی جو چاہے کرتے ہیں ہمارے لیے کوئی قانون نہیں، ایسانہیں ہے۔ کھلی چھٹی اُل گئی جو چاہے کرتے ہیں ہمارے لیے کوئی قانون نہیں، ایسانہیں ہے۔ کملی چھٹی اُل گئی جو چاہے کرتے ہیں ہمارے لیے کوئی قانون نہیں، ایسانہیں ہے۔ کملی چھٹی اُل گئی جو چاہے کرتے ہیں ہمارے لیے کوئی قانون نہیں، ایسانہیں ہے۔ کملی چھٹی اُل گئی جو چاہے کرتے ہیں ہمارے لیے کوئی قانون نہیں، ایسانہیں ہے۔ کملی چھٹی اُل گئی جو چاہے کرتے ہیں ہمارے لیے کوئی قانون نہیں ، ایسانہ بیسا سے اس

محترم سادات کرام! اپنی ذات اور اہل خانہ کو امت مسلمہ کے لیے ایک خمونہ بنا کیں ،خود سنت نبوی کا پیکر بن کرامت کی رہبری ورہنمائی کے فرائض انجام دیں در شد حضور اقدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاتون جنت وغیرہ اہل بیت کرام کی ناراضگی مول لینا اچھا عمل نہیں۔ یکووں کی نافر ماتی ہےاد بی ہے۔

" آخری بات " کوسلطان العارفین حفرت سید جلال الدین مخدوم جهانیان جهانیان مخدوم جهانیان جهانیان مخدوم جهانیان جهان گشت بخاری سهروردی أجوی تورانشدم قده (متوفی ۵۸۵ه ) کی بات پرختم کرتا مون مانیاب:

نیکیوں اور بدیوں میں شرف مکان ،شرف زمان اور شرف نفس کا بھی اعتبار ہے۔مکان جیسے مکہ مکرمہ کواس میں ایک ٹیکی سو ہزار (ایک لاکھ) نیکیوں کا تواب رکھتی

#### علامدراشدى صاحب كى ايمان افروز على تحقيق اورانقلابي (مطبوعه وغير مطبوعه) تصانيف

#### 公公会にごいいな公公

ارانوارامام عظم حنيفه (٢٥ مقالات برشتل مجموعه) مكتبه امام غزالي كراجي 2003 ، ۲\_اتوارعلاءانل سنت (سنده) ( ۴۰۰ سے زائدعلاء سندھ کے حالات وخدمات) زاویہ پیکشرز لا ہور ٣ يشهاز ولايت (حصرت لعل شهباز قلندر) السادات أكيثري لا زكان م 199 طبع ووم 2005 ٣- قاسم ولايت (جعرت خواجه مشوري سركار) درگاه مشوري شريف 1999ء ۵\_آ فآب ولايت (حضرت بيرساكي روز عدهني )السادات اكيدى كرا چي 2005 ٢\_شابكارولايت (حفرت شادعبدالطيف بعثائي احوال وافكار) انوارولایت (پیرسائیں بیف دھنی، تج وھنی، جینڈے دھنی) عرف مشارکے راشد رید ٨\_ديات امام اللسنت (حضرت امام شوري سركار مطبوع ١٩٩٠ء) ٩\_شهبازخطابت (تذكره مولانا بلبل سنده)

١٠ \_سنده كرومسلك (الل سنت اوروبايت ايك جائزه) اداره بيفام رضاكرا جي ،حيراً باده 199ه اا مسلمان عورت (برده عورت وديگر ضروري مسائل) رضاا كيثري لا بهورو ٢٠٠٠ع

١٢ ـ اسلام اور جهاد \_ سروار پباشر زكرا جي او ٢٠٠٠

١٣\_ملمانو! نيك ادرايك بوجاؤ (عصبيت ونفرت كاآبريش) پيغام رضاكرا في الم199ء ۱۲-جاعت اسلای صحافت کی نظریس (تمین سالداخیاری کنگ اورمضامین کے آئینہ میں مودودی

كامطالعه) مطبوعة ح يك اتحاد اللسنت كراجي المناء

١٦ قصيده غوشه اورعلماء سنده ۵ ارتضده برده اورعلماء سندھ

ا يشخ عيدالحق محدث وبلوى اورعلائے سندھ بشمول ماہنامة ثارة زاد تشمير

19\_مقالات راشدي

۱۸\_زین الوطالف

۲۰\_زین البرشرح حزب البحر ۲۱\_زین الحسنات فی فقی وا ثبات

## غوث کی کردے نیاز

ازصوفي جميل الرحن خان قادري عليه الرحمة

براسلای ماه کی گیاره تاریخ کوسرکارغوث اعظم ﷺ کی گیار ہویں شریف منعقد کرنا ماعث خيروبركت ب\_مشائخ طريقت كااحس طريقه ب\_گھر گھراپنائے!

> رکھتا ہے جو غوث اعظم سے نیاز ہوتا ہے خوش اس سے مولی بے نیاز ہوں گی آسان ساری تیری مشکلیں صدق ول سے غوث کی کردے نیاز ب فضیلت گیارہوں تاریخ میں اس ليے افض ب اس ميں دے نياز ساز و سامان کی نہیں مخصیص کچھ جو مير ہو اُي پردے نياز ہاں ادب تعظیم لازم ہے ضرور بے اوب برگز نہ یہ کھائے ناز يل جو بد مذبب وباب رافضي ے حام ان کو اگر کھائے نیاز کاندوی بھی بے ادب گراہ ہے ہے جام ای کو اگر کھ دے نیاز اے "جیل" قادری جٹیار باش عمر بجر چھوٹے نہ یہ تھ سے نیاز

۵۴\_روشن مج (حضرت امام مين اور روشيعيت ) السادات أكيذي لا زُكانه 2000ء ٥٥- سواح امام المسلمين (امام عظم ابوصيف )السادات اكيدى لا ركانه 2001ء ۵۵ شبنشاه دلایت (انوایغوث اعظم) ٥٦ ـ رفع يدين آخر كيول؟ (انجمن بيغام رضاحير رآباد) ۵۷ قلم جوبادشاه (انجمن پيغام رضاحيدرآباد) ۵۸\_زین الایمان (ردغیرمقلدین) ٥٩\_زين الواعظين ١٠ \_اتيموالصلوة الا\_حفرت بيرصاحب بيعت دهني كامسلك مبارك مطبوعه درگاه مشوري شريف ١٢ \_ الل سنت اور حُب الل بيت (السادات اكثرى) ٢٣ \_ الل سنت اور الل جنت ٩٣ \_سنده شي الل سنت اورالل شيعيت أيك جائزه (السادات أكيدي لاز كانه) ١٥ \_ميلاوشريف يرعر بي من تحرير كرده كمابون كانعارف ۲۲ \_امروفی جواصلی روپ (مولوی تاج محدامروفی دیوبندی) دارالعلوم نعیمیدوشگیر کراچی ١٤ يَقْسِر تَوْرِ الايمان كامصنف كُون؟ ١٨ \_ ديني مدارس كي اجميت 49\_ حضرت سير صبحت الله شاه اول اور سيدا حدرات يريلوي ٥٥- ادب كي آ رشيل كتافي (غلام رباني كي أيك تحريكا جائزه) الاعبيداللدسندهي ايخ آئيته مين ٢٧ - امام مفوري عليه الرحمه كي اخباري تقريرين ٣٤ ـ زين الععت (سندهي نعتيه شاعري كانتخاب) اك-مون تان مهر نظر پرين لاه نه پنهنجو (علم نيب توي) ۵۷۔وکر سو وہاء جو پئي پراڻو نہ ٿئي ٢ ٤- يكاروبارسول الله (رويف يارسول الله برسندهي نعتيه شاعرى كالمجوعه)

٢٣ حقانيت اسلام ٢٢ ـ زين البركات في مناقب الل بيت ٢٢٠ ـ زين الاصفياء في ويداد مصطف ۲۵\_اتوار رمضان السارك ٢٧\_شرح اساء الله الحنى ا\_م نے کے بعدد ندگی ٢٨\_عقيدت كے بحول (انتخاب كلام) ٢٩ ـ يرصغيرى ندبى تحريكين (ايك بزارساله تاريخ) ٣٠ ـ اسلام اورسياست (اسلام كانظام حكومت) ١٣٠ ـ تاكام سياستدان ٣٠- اصلى كون؟ (اتحاديين المسلمين كاداعي) ٣٣ تحريك بالأكوث تاريخ كى نظريس (تحريك متعلق تحقيقى مقالات كالمجوعه) ٣٣ \_آ ئىز حقيقت (اىملام ادر شيعيت) ٣٥ - فرقة معودير كامير كركوت (طبع دوم عماعت اللسنة كرا يي 2005) ٢٦- مراوراس كقاف (برم صطفى كارارجرى كرايى 2005) ٢٧- زين العرفان (متفوف عامضامين كالمجموعة) ٣٩ \_ كيول چليس وه راه جونا ياك بو! 人上も12年3月17A ٥٠٠ انصاف (جيلاني جاند يوري كا) اسم عابد اسلام (بيرصيفت الله شهيد) ٣٢ \_ايمان غيرت اورحياء وشرم ٣٣ ـ الماس كيما موناط يا ٣٥\_صراط الطالبين ٣٨ \_ نوراني انظرو بوز ☆☆☆べるあいまるかか ٢٦ عيدميلا والني يتالية كي شرى حيثيت (انجمن بيغام رضاحيدرآباد) 20\_ يار مصطفى الله كى شفاعت (أنجمن بيغام رضاحير رآباد) ۴۸ ختم نبوت کی شرعی حیثیت (انجمن پیغام رضاحیدرآباد) ٣٩\_انوارمطفاليك (سيرت طيبه) ٥٥\_قرآني عقيده (انجن پيغام رضاحيدرآباد) ٥١ تفييرآية الكري ۵۲ \_سيدناصدين اكبركامسلك مبارك (الجمن بيفام رضاحير آباد)

# تبرکات مفتی اعظم پاکستان

ازافادات

مفتی اعظم پاکستان استاد العلماء علامه مفتی محمد صاحبدادخان " " ناصح" جمالی قادری علیه الرحمه (<u>۱۹۲۵</u>ء)

تحقيق

پیرطریقت، زینت ابل سنت، فخرسادات، حضرت علامه مولانا صاحبزاده سیدمحمد زین العابدین شاه را شدی

باهتمام

يروفيسرمولا نامحرآ صف خان عليمي قادري

ناشر

هی میلیدی میلیدیدی میلیدیدی میلیدیدی کالونی می ون ایریالیافت آباد کراچی

بين سال مطالعه كانجور

انوار مُصطفى عليرالله

(سندهی)

پرطریقت، زینت الل سنت ، فخرسا دات حضرت علامه مولانا ما جزاده سیدمحمد زین العابدین شاه را شدی

> ناشر اداره زین الاسلام

اَللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ كُمُ الْبَحُرَ (الجافية:١١)

# زينُ البِرِّ شرح حِزُبُ الْبَحُر

قطب كبير حفزت شيخ الوالحن شاذلي سيدعلي حنى مصرى

قدى سره العزيز (٢٥٧هـ)

**شارج** پيرطريقت، زينت انال سنت حفرت علامه مولانا

صاجزاده سيرمحمرزين العابدين شاه راشدي قادري مدظلهالعالي

باهتمام

حاجى محمر عبدالرزاق سبروردى قادرى

اداره زين الاسلام حيدرآ بادسنده

# انوار علمائے اهل سنت "(سنده)"

تحقیق وتصنیف: صاحبزاده سیدمحدزین العابدین شاه راشدی ایم اے تجره نگار حفرات: پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد مولانا عبدالکیم شرف قاوری۔ خواجدرضي حيدر \_ پروفيسرانواراحمرز كي \_ پروفيسرشاه انجم بخاري وغيره

سندھ کے مرحوم علمائے اہل سنت کے حالات زندگی مع خدمات جلیلہ جمع کرتے میں دس سال کا عرصه طویل اور زیر کثیر صرف ہوا۔ مصول مواد کے سلسلہ میں اندرون سندھ کا دورہ کیا گیا اور دیہات گوٹھوں وشہروں سے مسلسل را بطے وکوشش کےسب وہ مواد حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ، جواب تک آنکھوں سے اوجھل تھا اور کسی کے قلم کی توک پڑ ہیں

علاء الل سنت كي عظيم وتابناك تاريخ كو "انوارعلائے الل سنت" كے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔اب تک ۲۰۰۰ (تین سو) سے زائد علماء کرام پر کام ہوچکا ہے جس میں سے پچاس علماء کا تعلق کراچی ہے ہے۔اس کتاب کے دوالمدیشن چھپ چکے ہیں۔

مزیدحصددوم کا کام جاری ہے۔حصول مواد کےسلسلہ میں مزید تلاش وجنتی جاری ہے۔اس سلسلہ میں ہماری مدوفر ما تمیں جن تک ہم نہ بینج سکے ہیں ان کے متوسلین فوری رابطہ

قارئین سے گزارش کی جارہی ہے کہ اپنے علاقہ کے علاء کے حالات بجھوا کراس عظیم تاریخی کتاب میں این علاقه کی نمائندگی فرمائیں۔ امید کی جاتی ہے کہ آپ دین ذمدداری کا ضروراحساس کریں گے۔

براع رابط : اداره زين الاسلام حيدر آباد

دل میں سرکار کی جاہت کے دیئے روش کر چاک ہوجائے گا پیراشی کا دامن

زينُ الاصفياء في ديدار مصطفى عيدوسم

مفرت علامه صاجزاده سیر محمد زین العابدین شاه را شدی دامت بركاتهم العاليه

حاجى محمر عبدالرزاق سهروردى قادرى

اداره زين الاسلام

آستانه قادریه، شابی بازار،ایدُوانی لین،حیدرآ باد

مررمضا الازى الزل فيه العراك

انوار رمضان المبارك

پیرطریقت، زینت اللسنت حضرت علامه مولانا مظالهای صاحبزاده سیر محمد زین العابدین شاه راشدی قادری

حاجی محمد عبد الرزاق سبروردی قادری

اداره: زين الاسلام ،حيدرآ بادسنده

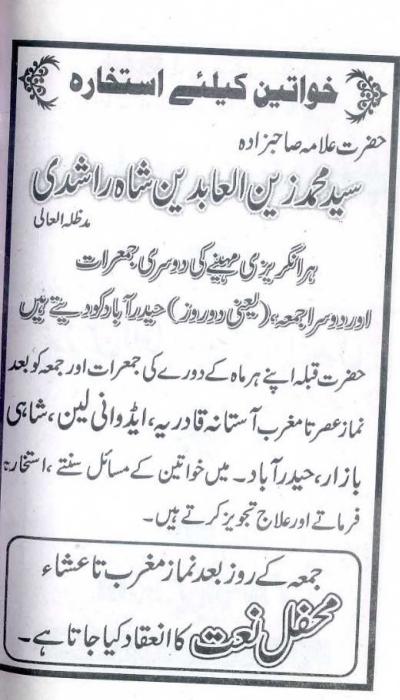

## استخاره

**o**C∂

oC3

OC)

ØS

o S

OC!

oC2

OC)

OC

OC 3

OCS

OC)

OC)

OC

00

OC

OC

COS

**(X)** 

Z)0>

(C)(S)

EXO>

COC

CO

CXOS

KYOS

**EXO** 

**EXO** 

CXC

COS

DOS

EXO:

COS

(DO)

DO

Z)O

اپنی قبلی پریشانیوں، گھریلونا جاقیوں اور اپنی کاروباری معاملات میں مشورے کیلئے حضرت شاہ صاحب سے استخارہ کروائے، حصول تعویزات کے سلسلے میں جوائی لفافے کے ہمراہ اپنی تفصیلات اپنے نام بمع والدہ کے ارسال کریں۔

#### رابط كيلئے: بعد نمازعصر تا عشاء

ايُدريس: آستاندةادرييزوجامع منجد فيضان اولياءشادمان ٹاؤن، كالا بورۇ، بلير، كراچى 37 د ا**بطله نىد**بو: **0345-2785037 - 021-32070120** 

نوٹ: حضرت قبلہ شاہ صاحب ہر ماہ (انگریزی) کے دوسر ہے جمعة المبارک کو حیدر آباد (سندھ) تشریف لاتے ہیں بعد نماز جمعہ ذِکر شریف مراقبہ اور جامع دُعا کرواتے ہیں اور سائلین کو وقت عنایت کرتے ہیں ان کے مسائل ساعت فرماتے اور علاج تجویز فرماتے ہیں آئی گوشرکت کی دعوت ہے۔ علاج تجویز فرماتے ہیں آئی گوشرکت کی دعوت ہے۔ علاج تجویز فرماتے ہیں آئی گوشرکت کی دعوت ہے۔ علاج عام ہے یا ران تکتہ دال کیلئے

بمقام: جامع مسجدروش اردوبازار تچھوٹکی گھٹی حیدرآ باد 0343-5237887

المشتهر: اداره زين الاسلام حيدر آباد